الطّلاقُ مَوْتُنِ عَلِمُسَاكُ إِبِمَعُرُونِ اوْتَسُرِيْحُ إِبِاحْسَانِ اللهُ اللهُ عَدُونِ اوْتَسُرِيْحُ إِبِاحْسَانِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ







0.6

### جمله حقوق محفوظ هيس

بِسْمِ الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَالهُ وَاللهِ وَالمَا وَاللهِ وَالمِلْمُ وَاللهِ وَاللّهِ وَالْمِلْمُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

طلاق ثلاثهاورجمهورامت

مفتى محدنظام احسنى مصباحي

ماما ه/ ۱۲۰۸ ع

MY

محمرعام احمدامجدي (7503518254)

مفتى ذيثان مصباحي مستى بور

نام كتاب:

مصنف :

سن اشاعت:

صفحات:

ه کمپوزنگ:

پروف ریڈینگ:





# فهرست

| صفحتمبر | عناوين                                           | تمبرشار |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| ۸       | بمبهيد                                           | 1       |
| 1+      | مقدمه                                            | ۲       |
| 10      | طلاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی                    | ٣       |
| 14      | اقسام طلاق                                       | ۴       |
| 14      | طلاق احسن                                        | ۵       |
| 14      | طلاق حسن                                         | ۲       |
| 14      | طلاق بدعی                                        | ۷       |
| 14      | اسلام میں طلاق کا کپس منظر                       | ٨       |
| 19      | مسلمانوں سے ایک عریضہ                            | 9       |
| ۲۲      | هندوازم می <i>ن عورت دوسری شادی نهین کرسک</i> تی | 1+      |
| ۲۲      | کیااسلام میںعورت کوطلاق کاحق نہیں ہے؟            | 11      |
| ۲۳      | عورت کوطلاق کاحق نہ دینے میں حکمتیں              | 11      |
| ۲۳      | معربی مما لک میں طلاق کی صورت حال                | I۳      |
| ra      | طلاق ثلاثةاورمذاهب اربعه                         | ۱۴      |
| 74      | شوافع كاموقف                                     | 10      |

| 74        | ما لكيه كاموقف                             | 17        |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| 77        | حنابله كاموقف                              | 14        |
| ۲۸        | احناف کاموقف                               | 1/        |
| 79        | طلاق ثلاثہ کے وقوع پر قرآن وحدیث سے دلائل  | 19        |
| 79        | قر آن کریم سے دلیل                         | ۲٠        |
| ۳۱        | احادیث کریمہ سے دلائل                      | ۲۱        |
| ۳۱        | ا ـ حديث حضرت عويمر عجلاني خالتين          | ۲۲        |
| ٣٦        | ٢ ـ حديث فاطمه بنت قيس رضائليبا            | ۲۳        |
| <b>ma</b> | ٣- حديث حضرت عبدالله بن عمر رخالة بنا      | ۲۳        |
| ٣٧        | ۴- حدیث ابن عباس رخالهٔ نها - بروایت مجامد | ۲۵        |
| ٣2        | ۵۔حدیث ابن عباس رخوالہ ینہا                | 77        |
| ٣٨        | ٢ - حديث ابن مسعود رخالتين                 | 72        |
| ٣٨        | 2- حدیث این عمر رضاله عنبها                | ۲۸        |
| ٣٨        | ٨ ـ حديث عباده بن صامت خالتين              | <b>79</b> |
| ۴ ۱       | ٩_ حديث حضرت ابو ہريرہ رخالتٰه ء٠          | ۳.        |
| ۱۲        | حدیث امام حسن بن علی رضالته نها            | ۳۱        |

| ۴۲ | ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاق کے وقوع پراجماع صحابہ    | ٣٢  |
|----|--------------------------------------------------------|-----|
|    | واجماع سلف وخلف ہے                                     |     |
| 44 | طلاق ثلا شاورامام بخاري                                | ٣٣  |
| 40 | قاضی شوکانی کا جمہوریت سے انحراف                       | ٣۴  |
| 4  | علما ہے عرب کا موقف بھی ایک مجلس کی تینوں طلاق کے وقوع | ٣۵  |
|    | <i>ج</i> ـ لا                                          |     |
| ۲۷ | فائده                                                  | ٣٩  |
| ۴۸ | طلاق ثلا شاورا بن تيميه                                | ٣2  |
| ۴٩ | تین طلاق کوایک کہنے والوں کے دلائل اوران کے جوابات     | ۳۸  |
| ۵٠ | پېلې ليل:- حديث طاؤس                                   | ٣٩  |
| ۵۳ | ایکشبہ                                                 | ۴ م |
| ۵۳ | شبكاازاله                                              | ۲۱  |
| ۲۵ | حدیث طاؤس کامحمل حقیقی                                 | 47  |
| ۵۷ | طاؤس سے روایت میں وہم ہوا                              | ٣٣  |
| ۵۹ | دوسری دلیل:- حدیث رکانه بن عبدیزید                     | 44  |
| ۵٩ | حدیث رکانه کا جواب                                     | 40  |

| 44 | تیسری دلیل: - حضرت عمر فاروق وظاللین نے بیتکم اپنی طرف | ۲٦         |
|----|--------------------------------------------------------|------------|
|    | سے دیا                                                 |            |
| 40 | حضرت عمر فاروق رخالتين پراعتر اض كاجواب                | <b>۴</b> ۷ |
| 77 | چۇقى دىيل،اوراس كاجواب                                 | ۴۸         |
| 49 | تین طلاق کوایک کہنے والوں پر حکم شرع                   | ۴٩         |
| ۷۱ | کیاایک ساتھ تین طلاق دینا گناہ ہے؟                     | ۵٠         |
| ۷۳ | ہماری مشدل بہا حادیث پر کلام اوراس کا جواب             | ۵۱         |
| ۷۴ | حدیث ابن عمر رضالهٔ تنها پراعتر اض اوراس کا جواب       | ۵۲         |
| ۷٦ | حدیث حسن بن علی رضالهٔ نها پراعتر اض اوراس کا جواب     | ۵۳         |
| 22 | تشيع اوررفض ميں فرق                                    | ۵۴         |
| ۷9 | <i>غاتم</i> ہ                                          | ۵۵         |
| ۸٠ | مصادرومراجع                                            | Pa         |

## \*\*\*\*\*\*

# عرض مؤلف

# بِسهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

دنیوی نظام چلانے کے لیے جس طرح اصول وضوابط اور توانین کی حاجت در پیش ہوتی ہے اس طرح مدہب اسلام میں اصول وضوابط ہیں جن کے ذریعے نوع انسانی دینوی واخروی دونوں طرح کی زندگی میں کامیابی حاصل کرتی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نظام اسلام کے نظم و ضبط کومد نظرر کھ کرہی آج دنیوی حکمرال تقریباً اپنے امور کومر تب کرتے ہیں۔

اسلامی قوانین میں ایک قانون طلاق بھی ہے کہ نکاح کے ذریعہ جو زوجین کے مابین پابندیاں عائد ہیں وہ وہ ختم کردی جائیں۔

شوہر بیوی کا حاکم ہے اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے نکاح کی گرہ بھی شوہر کے ہاتھ میں رکھی اور فرمایا:

بِيَكِهِ عُقُلَةُ النِّكَاحِ - (سورة البقره، آيت: ٢٣٧)

اسلام دشمن عناصر نے قانون طلاق کوعورتوں پرظلم وستم قرار دیا۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ پہلے طلاق کے فقا کہ وہ پہلے طلاق کے فقا سے واقف ہوتے اوراس کی حقیقت کو جانتے اس کے بعداس پرنکتہ چینی کرتے ،لیکن انھوں نے سپریم کورٹ کے ذریعہ اس قانون کو ختم کرانے کی کوشش کی۔

مزید تہمت بیدلگائی کہ قرآن وحدیث میں بیہ بات نہیں ملتی ہے کہ یکبارگی تین طلاق سے عورت فوراً نکاح سے باہر ہوجائے گی۔

اس پرستم میہ کہ بچھ نام نہادمسلمانوں نے اس کی نصرت وحمایت کا دم بھرااور میہ کہا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وعہد صحابہ کرام میں ایک ساتھ تین طلاق کوایک ہی قرار دیا جاتا تھا اور قرآن وحدیث میں یہی وار دہے۔ الحمدللہ ہم نے اس مخضر رسالے کوایک نے طرز پرتر تیب دیا ہے،اور حتی المقدور فریقین کے دلائل کوسامنے رکھا تا کہ قارئین پڑھ کر بذات خود فیصلہ کرلیں کہ حق کس جانب ہے۔

اس میں ائمہ اربعہ کے موقف کو بھی بیان کیا اور قرآن وحدیث اور اجماع سلف وخلف سے اس بیں ائمہ اربعہ کے موقف کو بھی اس بات کو ثابت کیا کہ طلاق ثلاثہ کے وقوع کا مسئلہ اجماعی ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔

تین طلاق کوایک کہنے والوں کے دلائل ذکر کر کے ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کی ہے اور اپنے متدل بدلائل پر ہونے والے اعتراضا توشبہات کا بھی از الدکیا ہے۔

دلائل کی روشی میں یہ بھی ثابت کیا کہ ساتو یں صدی تک صحابہ کرام ، تابعین عظام اور دیگر اسلاف واخلاف کا یہی موقف رہا کہ ایک مجلس کی تین طلاق واقع ہوجائے گی۔سب سے پہلے اس مسئلہ میں ابن تیمیہ نے خرق اجماع کیا ہے۔اس کے بعد اس کے بعد اس کے تعمین بھی بے راہ روی کا شکار ہوکراندھی تقلید میں چلتے رہے ، یہاں تک کہ اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اورخوداس کے زمانہ کے علمانے اسے گمراہ گراکھا۔

تمام باتیں مع حوالہ دلائل سے مزین کرکے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ قارئین سے عریضہ ہے کہاس کتاب سے مستفید ہوں اوراس حقیر کودعا وُں سے نوازیں۔

خطا ونسیان سے کس کو بے نیازی ہے!لہذااگر کہیں مجھول، چوک یا مجھ سے نافہمی ہوتو قارئین ضرور رہنمائی فرمائیں تا کہ ہم اصلاح کی کوشش کریں۔

الله رب العزت كى بارگاہ ميں دعاہے كه الله پاك؟ اس مخضرى كاوش كوشرف قبوليت عطا فرمائے اوراپنے حبيب پاك صاحب لولاك صلى الله عليه وسلم كےصدقے ميں اس دين متين كى خدمت كرنے كى توفىق عطافرمائے۔ آمين يارب العالمين بجاہ سيد الموسلين -

#### مقدمه

#### حامدا و مصليا و مسلما

مذہب اسلام نے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل اور بے راہ روی کے خاتمہ کے لیے اپنے ماننے والوں کو نکاح کا حکم دیا اور اسے عبادت قرار دیا۔ نبی اعظم سل الی ایس نے اسے اپنی سنت قرار دیا اور اسے عبادت قرار دیا جگہ اسے نصف ایمان قرار دیتے ہوئے ارشا وفر مایا: مَنْ تَزُوَّ بَحَ فَقَدِ استَکْمَلُ نِصفُ الایمان

ترجمہ:جس نے نکاح کیااس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا۔

رب العالمین نے اس مبارک رشتہ کو محکم و منظم اور پاکیزہ رکھنے کے لیے شوہر کو بیوی کا حاکم قرار دیا اور نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں رکھی اور ارشا دفر مایا: بیتیں ہو عُقُدَاةُ النِّدِ کَا خِ

(القرآن سورة البقره، آيت: ٢٣٧)

شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی محکم گرہ رکھنے میں قدرت کے جومقاصد ومصالح مضمر ہیں، وہ ہرصاحب الرائے اور عاقل وذی فہم انسان پر روز روثن سے زیادہ عیاں ہیں۔قدرت نے اس از دوا جی سفر کو پاکیزہ رکھنے کے لیے شوہر کو وقت ضرورت ہی طلاق کا اختیار بخشا اور بے ضرورت اس بندش کا توڑنا قطعاروا نہ رکھا، بھی ایسے حالات در پیش ہوتے ہیں کہ طلاق شوہر کی بلکہ بیوی کی ضرورت بن جاتی ہے۔جولوگ بے ضرورت اس محکم رشتہ کو توڑتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے سخت غضب کے سزوار ہیں۔

رب العالمین نے شوہر کوطلاق کا اختیار بخشا مگرتمام مباح چیزوں میں اسے سب سے زیادہ نا پہند قرار دیا۔ جولوگ طلاق کے غیر ضروری اقدامات کر کے پھراس پر نادم و پشیماں ہوتے ہیں، انہیں اللّٰہ رب العزت کے غضب کا خوف رکھنا چاہیے اور یا در کھنا چاہیے کہ بے ضرورت اس کے ارتکاب پر اللّٰہ رب العزت کے حضور سخت پرسش اور سخت گرفت ہوگی۔

آج اسلام دشمن عناصراسلام کے اس قانون کی غلط شبیہ پیش کرتے ہیں اور اسے عورت کے وقار کا دشمن قرار دیتے ہیں گر انہیں نہیں معلوم کہ اسلام نے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل اور از دواجی رشتہ کو محکم و پاکیزہ رکھنے کے لیے اس ضابطہ کومشروع فرما یا اور ارشا دفرمایا:

ٱلطَّلَاقُ مَرَّ لَٰنِ فَامِسَاكٌ بِمَعْرُوْنٍ آوُ تَسْرِ يُحُّبِاحُسَانٍ أُ (القرآن, سورة البقره, الآية: ٢٢٩)

تر جمہ: بیرطلاق دو بارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھے سلوک کے ساتھ جھوڑ دینا۔ (کنزالایمان)

ظاہر ہے کہا گرشو ہر کواختیار نہ ہوتا تو وہ مجبور محض رہ کروقار کی زندگی ہے محروم رہتا اورعورت از دواجی زندگی کے یا کیزہ ومحکم اصول پر قائم نہ رہتی ۔ مذہب اسلام نے اس ضابطہ کومشر وع فر ما کرعورت کو دور جاہلیت کی ظلمتوں سے نکال کر پرسکون واطمنان کی پر وقار زندگی بخثی ۔ دور حاہلیت کے تاریک ماحول سے عورتیں گھٹن محسوس کررہی تھیں ،اور آ رام وسکون اوراطمنان کی پر وقار زندگی سے محروم تھیں۔مذہب اسلام نے اس محکم ضابطہ کے ذریعہ در حقیقت خدا نا ترس شوہروں کی سرکشی کا سرقلم فر ما یا ہےاور بیچکم فر ما یا ہے کہا گرتمہمیں حسن معاشرت سے رکھنا ہے تو انہیں رکھوور نہ بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو جس طلاق کے بعد تمہیں رجعت کا حق حاصل ہے وہ صرف دوبار ہے اس کے بعد اگرتم نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تواب رجعت کاحق حاصل نہیں۔اب وہ عورت حرام ہوگئی حلالہ کے بغیر شوہر سابق کے لیے حلال نہ ہوگی ،اسلام نے اس ضابطه کے ذریعہ دور جاہلیت کی بہیمت و درندگی کا خاتمہ اور سدراہ فرمایا۔ یہ بندش اس لیے فرمائی تا کہ عورت شو ہر کے ظلم وستم سے سالم ومحفوظ رہے حالات سے بے بہرہ اسلام مخالفین ،عورتوں کے اس ظلم وستم کو کیوں نہیں پیش کرتے؟ اور کیوں مذہب اسلام کی غلط تصویر کشی کرتے ہیں کیا عورت کا وجوداسی لیے ہے کہاہے بار بارطلاق دے کراس سے رجعت کرلی جائے اوراسے

اس کاحق نہ دیا جائے؟ اسلام نے خود میے کہم فرمایا ہے کہ اگر تہہیں بھلائی کے ساتھ رکھنا ہے تواس سے رجعت کر لوور نہ بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو، یہ رجعت کاحق تہہمیں بار بار حاصل نہیں، صرف دوبار ہے اب اگر دوبار طلاق دینے کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دے دیا تو وہ عورت حلالہ کے بغیر شوہراول کے لیے حلال نہ ہوگی۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ \*

(القرآن, سورة البقره, الآية: ٢٢٠)

ترجمہ: پھراگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسر سے خاوند کے پاس نہ رہے۔

یہ تیسری طلاق چاہے ایک ساتھ دی اور یوں کہا کہ تجھے تین طلاق یا غیر مدخول بہا کو ایک مجلس میں الگ الگ طلاق دی اور یوں کہا: تجھے طلاق، تجھے طلاق، یا مدخول بہا کو الگ الگ مجلسوں میں تین طلاق میں دیں تو تین طلاق پڑجائے گی اور شوہراول کے لیے بیوی حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی۔اسلام نے بیٹخت تھم جومشروع فر ما یا وہ در حقیقت شوہر کے جوش خضب کی تسکین کے لیے ہے کہ جب ایک اور دوسے ضرورت پوری ہوسکتی ہے تو تین کی کیا جاجت؟

آج تین طلاق کا مسکه موضوع بحث ہے، ابن تیمیہ نے قرآن وسنت کے خلاف بیزعم کیا کہ ایک مجلس کی تین طلاق کا مسکلہ موضوع بحث ہے، ابن تیمیہ نے قرآن وسنت کے خلاف بیزعم کیا کہ ایک مجلس کی جب کہ ساتویں صدی تک صحابہ و تابعین اور سلف و خلف وغیرہ سب کا یہی مذہب رہا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہوجا نمیں گی ، اگر چپہ تین طلاق دینا گناہ ہے اور حلالہ کے بغیر عورت شوہراول کے لیے حلال نہ ہوگی۔

علامه صاوى عليه الرحمه اپنی تفسير ميں رقم طراز ہيں:

اماً القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع الاطلقة فلم يعرف الالابن تيمية وقدرد عليه ائمة مذهبه حتى قال العلماء انه الضال المضل

[حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين ، تحت قو له تعالى فان طلقها فلا تحل له]

ترجمہ: ایک ساتھ دی گئی تین طلاق صرف ایک ہی ہوگی ، ابن تیمیہ کے سواکوئی اس کا قائل نہیں ، اس کے ائمہ مذہب نے اس کار دکرتے ہوئے یہاں تک فرما یا کہ وہ گمراہ گرہے۔ محققین نے اس مسئلہ کواپیا محقق ومنقح فرما دیا ہے کہ ابن تیمیہ اور اس کے ہمنواؤں کے لیے مجال دم زدال نہیں مگر ہوس برستی کا کوئی علاج نہیں ہے۔

ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکاۃ میں اس کی تحقیق انیق فر ما کرفر مایا:

قد اثبتنا النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الطلاق الثلاث و لم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق الاالضلال

[مرقاة المفاتيح باب الخلع و الطلاق ، ج: ٥ ، ص: ٢ ١ م

ترجمہ: ہم نے کثیر صحابہ کرام کے نقل صرح سے بیروشن کر دیا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور کسی نے ان کی مخالفت بھی نہ کی ۔ تو واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا کچھنیں۔

مجھے عرض میرکرنا ہے کہ عاقل ومنصف مزاج اگر عدل کرے گا تو اسے اس بات کا اذعان صادق ہو جائے گا کہ ایک ساتھ دی گئیں تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔اس کا انکار روثن حقیقت کا انکار ہے۔

ابن تیمیہ نے الیی روش حقیقق کا انکار کر کے جمہور سے الگ تھلگ ایک راہ اختیار کی اور اپنے آپ کوسلف کے مذہب سے دور کا کوئی رشتہ نہیں اس لیے آپ کوسلف کے مذہب سے دور کا کوئی رشتہ نہیں اس لیے کہ اس کے سلف اور ہیں اور سلف امت اور ہیں ، وہ اپنے سلف کا نام شار کرادے اس کی حقیقت بے نقاب ہوجائے گی ، اس کے زمانہ کے ائمہ وعلمانے اسے بے نقاب فرمادیا ہے اور ہر دور میں ائمہ وعلما سے بے نقاب کررہے ہیں۔

بڑی خوثی کامقام ہے کہ ملک کی عظیم ترین درس گاہ جامعہ اشر فیہ مبارک پوراعظم گڑھ کے شعبہ تحقیق کے گرال قدر محقق محمد نظام احسٰی مصباحی نے جدید طرز پراس موضوع پر محققانہ گفتگو فرمائی ہے اور اس موضوع پر کئے جانے والے شبہات واعتر اضات کا شافی وکافی جواب دیا ہے، اور کتاب وسنت کی روشنی میں اس موضوع کو محقق ومبر ہمن بنایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کا محققانہ جائزہ لیا جائے اور ہوس پرستی سے دور رہ کر جمہور کے مذہب ومسلک کوغیر جانبدارانہ نگاہ سے دیکھا جائے ، ان شاء اللہ الرحمن حق واضح ہوجائے گا اور جمہور امت کے مذہب ومسلک کا اذعان صادق ہوگا اور خالفین کی ریشہ دوائیوں کا سدر اہ ہوگا۔

میں محقق موصوف'' محمد نظام احسنی مصباحی''کوان کی اس علمی گرال قدر تحقیق انیق پردل کی اتحاه گہرائیوں سے مبارک بادپیش کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل اپنے حبیب پاک سیدعالم سل تفاییر کے صدقہ وطفیل ان کی اس گرال قدر تحقیق کو تبول خاص وعام بخشے اور خالفین کی ریشہ دوائیوں کا خاتمہ فرمائے محقق موصوف کا علمی قدر بلند فرمائے ،ان کا مستقبل روش و تا بناک فرمائے اور مزید علمی و تحقیق خدمات کا جزء فراواں بخشے ۔ آمین یارب العالمین بحاہ سید المرسلین علیه و علی آله و صحبه افضل الصلوات و اکمل التسلیمات الی یوم الدین۔

محمه ناظم علی رضوی مصباحی خادم جامعه اشرفیه مبارک پوراعظم گڑھ ۲۲ / جمادی الآخرة ۴۵ ۱۱۴ھ ۳رفر وری ر ۲۰۲۴ءروز شنبه مبارکه

## مسئله طلاق ثلاثه

نکاح کے ذریعہ عورت پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان پابندیوں کوختم کر دینے کا نام طلاق ہے، طلاق ایک ایسا قانون اسلام ہے جواپنے دامن میں بے شار صلحتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس سلسلہ میں اگر گہری نظر ڈالی جائے تو عورت کی خیر خواہی کی بابت کسی قوم میں یہ قانون نہ ملے گا البتہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اس پر بالتفصیل گفتگو کی جائے ورنہ تو اس کے لیے دفاتر در کار ہیں۔

مسائل طلاق میں ایک مسله طلاق ثلاثه کا ہے کہ کوئی شخص اپنی عورت کو ایک ساتھ ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلسوں میں تین طلاقیں دے دیتو کیا تھم ہے؟ کیا تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی یاصرف ایک واقع ہوگی یا بالکل بھی واقع نہ ہوں گی؟

در حقیقت اس مسکله میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ جب خود حضور صلّ ٹیاآیہ ہے اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے کہ تین طلاق تین ہی شار ہوں گی خواہ ایک مجلس میں دے یا الگ الگ خواہ کی مبارگی دے یا علا حدہ دے، جب احادیث مرفوعہ سے ثابت اور اجماع صحابہ دال اور جمیع فقہا وعلما عامل ہیں تو اب اگر کوئی اس کے خلاف قول کر ہے تو یہ اختلاف نہیں بلکہ مخالفت کہلائے گی اس بحث میں ہم''ان شاء اللہ' تفصیل سے گفتگو کریں گے، فریقین کے دلائل کو بھی سامنے لائیں گے کہ قاری خود فیصلہ کرے اور جان جائے کہ جس جانب ہے۔

### طلاق کے لغوی اور اصطلاحی معنی

لغت میں طلاق کے معنی حچبوڑنے ،ترک کرنے اور گرہ کھو لنے کے ہیں۔

لسان العرب میں ہے۔

والتَطْلِيقُ التَّخْلِيَةُ والإِرسال وحلُّ الْعَقْدِ.

[لسان العرب، ج: ١٠ ، حرف القاف الطاء، ص: ٢٢٩]

عرة القارى ميس ہے:

اس کے بعد طلاق کے معنی بیان کرتے ہوئے علامہ عینی فرماتے ہیں۔

وَمعنى الطَّلَاق فِي اللَّغَة: رفع الْقَيْد مُطلقًا، مَأْخُوذ من إِطُلَاق الْبَعِير وَهُوَ إِرْسَالهمن عقاله

[عمدةالقارى, ج: ٢٠ - ص: ١٣ ١ ٣]

ترجمہ: لغت میں طلاق کے معنی مطلقا قید کو اٹھا دینے کے ہیں اور یہ ماخوذ ہے" اطلاق البعیبر" سے جس کے معنی ہیں اونٹ کے یا وَل سے رسی کھولنا۔

اصطلاح شرع میں طلاق نکاح کوختم کرنے اورز وجین کے مابین جواز دواجی رشتہ ہےالفاظ مخصوصہ کے ذریعہ اس کوختم کر دینے کا نام ہے۔

عرة القارى مي به: وَفِي الشَّرْع: رفع قيد النِّكَاح وَيُقَال: حل عقدة التَّزُويج.

[عمدة القارى, كتاب الطلاق, ج: ٢٠, ص: ٣١ [

یعنی شرع میں طلاق قید نکاح کواٹھانے کا نام ہے، کہاجا تا ہے شادی کی گرہ کھل گئ۔ معجم الغنی میں ہے:

الطلاق شرعا: هو رفع قيد الزواج المنعقدة بين الزوجين بالفاظ مخصوصة.

(معجم الغني لفظ ط ل ق )

ترجمہ: شرع میں طلاق الفاظ مخصوصہ کے ذریعہ زوجین کے مابین از دواجی رشتہ کی قید کواٹھا دینے کا نام ہے۔

### اقسام طلاق

طلاق کی تین قسمیں ہیں: گسن، آحسن، اور سلبری، ان کے احکام بالتفصیل کتب فقہ میں مرقوم ہیں بعض حضرات ابتداءً دو قسمیں کرتے ہیں: اطلاق سنی اور کا طلاق بدی، پھر طلاق سنی کوطلاق احسن اور حسن کی طرف تقسیم کرتے ہیں، الغرض حاصل ایک ہی ہے بس تعبیرات کا فرق ہے۔

**طلاق احسن**: یہ ہے کہ آ دمی اپنی عورت کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں جس میں اس سے وطی نہ کی ہو پھرا سے چپوڑے رکھے یہاں تک کہ عدت گزرجائے۔

طلاق حسن: یہ ہے کہ آدمی اپنی مدخول بھا کو ایسے تین طهر میں تین طلاق دے جن میں اس سے وطی نہ کی ہو، اورعورت نہ ہی حالت حیض میں ہو، یا غیر مدخول بھا کو ایک طلاق دے اگر چیا یام حیض میں ہو، یا تین مہینوں میں تین طلاقیں دے اس عورت کو جسے حیض نہ آتا ہو، مثلاً نا بالغہ جمل والی، پس ان تمام صور توں میں طلاق حسن واقع ہوگی۔

طلاق بدعی: یہ ہے کہ ایک طہر میں تین یا دوطلاق دے خواہ یہ تین دفع میں دے یا دو دفعہ میں یا ایک بی دفعہ میں تین یا دوطلاق دے ایسے طہر میں جس میں دفعہ میں تینوں طلاق دے ڈالے، یا ایک طلاق دے ایسے طہر میں جس میں وطی کرلی ہو یا موطؤ ہ کو حالت حیض میں طلاق دے، یا طہر میں ہی طلاق دے مگر اس سے پہلے جو حیض آیا اس میں وطی کی ہو، یا اس حیض میں طلاق دی تھی ، یا یہ سب تو نہ کیا مگر طہر میں طلاق بائن دے دی ، تو ان تمام صور توں میں طلاق بدی واقع ہوجائے گی۔

\*\*\*

### اسلام ميں طلاق كاپس منظر

اسلام كِقوانين پر عمل واعتقاد كے ليے اتناكا فى ہے كمن جانب الله بند كواس كا حكم ديا گياليكن اس كے باوجود اگرغور كيا جائے تو معلوم ہوگا كہ اس كے احكام وقوانين حكمت سے خالى نہيں ہيں: مثلاً ارشاد بارى تعالى ہے' وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ مُنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

[پ:٢, سورة البقرة, آيت: ٩ ١ ]

ترجمہ: اورخون کابدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہےائے عقل مندو! کہ کہیں تم بچو۔

بظاہرانسان کے خون کے بدلے دوسرے کا خون کیا جاتا ہے تواس میں توانسان کی زندگی کوختم کیا جاتا ہے لیکن حکمت میر ہے کہ دوسرے لوگ کسی کا ناحق خون کرنے کی جراُت نہ کریں گے۔

حدز نامیں شادی شدہ کورجم ،غیر شادی شدہ کوسوکوڑے مارے جانے میں حکمت ہے ہے کہ لوگ زناکے قریب بھی نہ جائے اور معاشرہ بے حیائی اور فحاشی سے یاک رہے۔

عورتوں کو پردے کا حکم دیا تا کہ ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے ، نکاح کو آسان کیا گیا کہ معاشرہ زنا و بدکاری وغیرہ فحاشی معاملات سے محفوظ و مامون رہے ، اسی طرح قانون طلاق بھی اپنے دامن میں بے شار حکمتیں لیے ہوئے ہے۔

ہندوازم میں توطلاق کا تصور ہی نہیں ہے، ایک عورت کی شادی ہوگئ تواب ہمیشہ کے لیے اس کے بندھن میں بندھ گئی ، اب بہر صورت اس کو اپنے خاوند کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا خواہ دونوں میں جھڑ افساد کتنا بھی بڑھ جائے ،خواہ عورت کی زندگی اجیرن بن جائے کیکن وہ چھٹکارانہیں حاصل کرسکتی ہے، اسی بنا پر کچھ عورتیں بھانسی لگانے ، جلنے، اور کٹ کرموت کو گلے لگا کر چھٹکارا حاصل کرنے کو پیند کرتی ہیں۔

لیکن اسلام میں بیتشددوزیادتی نہیں ہے،اگر مردوعورت کے درمیان بات نہیں بن یاتی ہے

یا اب دل ملنے کی کوئی صورت باقی نہ رہ گئی اور ان کا مل جل کر رہنا ممکن نہ رہا تو ایک صورت میں اسلام کہتاہے کہ مرنے ، جلنے اور سوسائڈ (suicide) کر کے موت کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے مرد کو طلاق اور عورت کو خلع کا حق دیا ہے کہ مرد طلاق دے کر یا عورت خلع کے ذریعہ چھٹکارا حاصل کرلے۔

\*\*\*

# مسلمانول سےایک عریضہ

میاں بیوی میں باہم اختلاف یا جھگڑا ہوجانا ایک فطری بات ہے، اس معاملہ کوطلاق تک لے جانا ایک جہالت اور لاعلمی ہے، ہاں اگر کوئی بات ہوجائے تو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے پھر بھی حالات ٹھیک نہ ہوں تو بات چیت بند کردے، اس کے بستر کوجدا کردے۔ اس سے دوری اختیار کرے یااس کوہلکی ضرب لگائے کیکن طلاق تک بات ہر گزنہ لے جائے۔

ارشادبارى تعالى ؟: وَ اللَّتِىٰ تَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنْ اللَّهَ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

[سورةالنساء:آيت، ٣٨]

ترجمہ:اورجنعورتوں کی نافر مانی کائتہمیں اندیشہ ہوتو نھیں سمجھا وَاوران سے الگ سووَ ،اور انہیں مارو پھراگروہ تمہار ہے تھم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔

خدارا بیچھوٹی چھوٹی می باتوں پرطلاق دے ڈالنا، اور وہ بھی ایک ساتھ تینوں ہیں ہت بڑی بات ہے، اکثر کودیکھا ہے کہ غصہ میں یاتھوڑ ہے بہت جھگڑ ہے میں طلاق دے ڈالتے ہیں لیکن بعد میں خودان کوندامت وشرمندگی ہوتی ہے، تب مسکلہ بوچھنے آتے ہیں کہ کوئی راہ نکل جائے۔
سنن ابی داود کی روایت ہے:۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس مسکن ابی داود کی روایت ہے:۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا: میں نے اپنی عورت کو تین طلاق دے دیں ہیں اب میرے بارے میں کیا تھم ہے؟ حضرت ابن عباس کچھ دیر خاموش رہے، حضرت مجاہد کہتے ہیں: مجھے لگا کہ آپ اس شخص کور جوع کا تھم دے دیں گے،لیکن کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا

: تم میں کا کوئی حمافت پرسوار ہوکر آتا ہے، پھر کہتا ہے: اے ابن عباس! اے ابن عباس! بے شک اللہ پاک نے ارشا و فرما یا: '' وَ مَنْ یَتَّقِی اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَعْوَر جَمَّا '' کہ جواللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے راہ نکالتا ہے، اور تونے اپنے رب کی نافر مانی کی لہذا تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئ۔

زوجین کے مابین اگر کچھ کشیدگی یا لڑائی وجھگڑا کا معاملہ دیکھیں ہوان کے تعلقین واحباب کا فریضہ بنتا ہے کہان کے مابین صلح کرادیں اورمحلہ وپڑوس کے لوگوں کوبھی صلح کرانے کی ہی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ آپس میں اختلاف کوبڑھانے پر آمادہ کریں۔

ارشادبارى تعالى ب: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ إِنْ يُنُو يُنَ اَلِصُلَا كًا يُّوفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

[سورة النساء: آيت، ٣٥]

ترجمہ:اوراگرتم کومیاں بیوی کے جھگڑ ہے کا خوف ہوتو ایک پنچ مر دوالوں کی طرف سے جھیجو اورایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ بید دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دےگا، بے شک اللہ جاننے والاخبر دارہے۔

اسلام عقد نکاح کوباقی رکھنے کا تناخواہاں ہے کہ بیوی اگر پسند نہ آئے تب بھی صبر کر کے اس کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتا ہے کہ بیوی کی اگر ایک عادت تم کونا پسند ہوگی تو دوسری عادت اس میں ایسی بھی ہوگی کہ جسے تم بہت پسند کرتے ہوگے۔

رب تعالى كارشاد ، فَإِنْ كَرِهُتُمُوْهُنَّ فَعَلَى أَنْ تَكُرَهُوْا شَيْعًا وَ يَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠٠

[سورة النساء، آيت: ١٩]

ترجمہ: پھراگروہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہواوراللہ اس میں بھی جھلائی رکھ دے۔

اب رہا طلاق کا معاملہ تووہ بصورت ضرورت ہے اور حدیث پاک میں اس کوابغض المباحات اورابغض الحلال کہا گیاہے،

اگرطلاق دینا ہی چاہے تو صرف ایک طلاق دے تا کہ مرد وعورت دونوں کو اپنے اپنے معاملہ میں غور وفکر کرنے کا موقع مل جائے یا جن اخلاق کی بنا پر معاملہ یہاں تک آپہنچاہے ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی بداخلاقیوں سے باز آجائے اور اب محبت پیدا ہوجائے ،

اب بھی اگر معاملہ نہ بن پائے توا گلے طہر میں ایک اور طلاق دے دے کہ اس کو یا خود مرد کو یا در ہانی ہوجائے کہ اب توشو ہر یا بیوی چھوٹ جانے کے قریب ہے، لہذا اب سلح کر لی جائے یا کسی اور طریقے سے بات بن جائے تو گھرا جڑنے سے نی جائے لیکن اگر اب بھی کوئی صورت نہ رہے، بالکل میاں بیوی جدائی ہی چاہتے ہوں تو تیسرے طہر میں ایک آخری طلاق بھی دے دے، اب وہ عورت عدت گزار کرنئ زندگی گزارے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور مرد بھی چاہتے دوستو دوسرا نکاح کر لے اسے اختیار ہے۔

اسلام اجازت دیتا ہے کہ مرد کے طلاق دینے کے بعد یا خودعورت کے خلع کے ذریعہ چھٹکارا حاصل کر لینے کے بعد دوسری شادی ہی نہیں کر میں تو دوسری شادی ہی نہیں کر سکتی ہے،خواہ اس کا شوہر مرجائے یا کوئی بھی صورت حال درپیش ہولیکن بیوہ عورت دوسری شادی پھر بھی نہیں کرسکتی ہے۔

بعد کے کچھلوگوں نے بیرقانون بنالیا کہ ابعورت کوبھی اختیار ہے کہ دوسری شادی کرسکتی ہے گئی مشکل ہے کہ دوسری شادی کرسکتی ہے گئی مشکل ہے کہ انھوں نے معاملہ کواتنا پیچیدہ بنار کھا ہے کہ وہاں تک پینچنا اور ان شرا ئط کو پورا کرناایک امرمحال ساہو چکا ہے۔

اب دلیل کے طور پر کچھان کی عبارات ذکر کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ ان کی دھار مک کتابوں میں دوسری شادی کا کوئی تصور نہ تھا بلکہ اس بیوہ کواسی حالت میں زندگی گزار نے کا پابند بنایا جاتا تھا۔

आसीतामरनाथन्ता नियता ब्रह्मचारिणी। यो धर्म एकपत्नीनां काङत्रक्षन्ति तमनुत्तमम्।

ترجمہ: شوہر کے مرنے پرعورت پاک پھل، پھول اور جڑ کھا کرجسم کو کمزور کرے لیکن دوسرے آ دمی کا نام بھی نہلے۔

र جمہ: بیوہ عورت شوہر پرتی کے اعلی فرائض کو چاہتی ہوئی مرتے دم تک معافی چاہتے ہوئے اصول وضوابط (अहमचारिणी) بن کررہے۔ اصول وضوابط (उत्तम धर्म) بن کررہے۔ اب دیکھو!ان سب کے بالمقابل اسلام کے قوانین نہایت حکمت بھرے ہیں اور حقوق نسوال کی کیسی پاسداری ہے کہ اگر شوہرا نقال کرجائے یا چھوڑ دیتو عدت گزار کردوسرے مرد سے شادی کرلے۔

# كيااسلام ميں عورت كوطلاق لينے كاحق نہيں ہے؟

پچھالوگ اس بات کولیکر اسلام کونشانہ بناتے ہیں کہ اسلام میں طلاق کاحق صرف مرد کو دیا گیا ہے اور عورت کو اس سے محروم رکھا گیالہذا بی<sup>ح</sup>قوق نسواں میں کمی کا باعث اور ان پر ایک طرح کاظلم ہے۔

یا در ہے کہ اسلام نے جس طرح مر د کوطلاق کا اختیار دیا ہے اس طرح عورت کو اختیار تو نہ دیا لیکن عورت کوطلاق لینے سے محروم بھی نہ رکھا ، البتہ مر د کو جو اختیار ہے اسے طلاق سے تعبیر کیا اور عورت کو جوحق ہے اسے خلع ، تفویض طلاق (سپر دطلاق) سے تعبیر کیا گیا۔

خلع: مال کے بدلے نکاح کوزائل کر دینااورعورت کوچھوڑ دیناخلع کہلا تاہے بینی اگرمیاں بیوی میں نااتفاقی ہواورعورت جدائیگی ہی چاہتی ہوتوعورت کچھ مال دیکرشو ہر سے طلاق لے لے۔

یہ بھی توحق طلاق ہی ہے کہ عورت کچھ مال دیکر شو ہر سے خلاصی حاصل کر لے، کتا بوں میں میں سے کہ شو ہر نے جومہر اس عورت سے بوقت نکاح مقرر کیا تھااس سے زیادہ نہ لیے بھی صراحت ہے کہ شو ہر نے جومہر اس کا وقوع ہوا ہے۔

 تفویض طلاق: جس طرح مرد کونود طلاق دینے کا اختیار ہے اس طرح مردا پنی عورت کو کھی طلاق لینے کا اختیار ہے۔ کو کھی طلاق لینے کا اختیار دے سکتا ہے اس کا نام تفویض طلاق (سپر دطلاق) ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب شوہر خود طلاق نہ دے رہا ہوتو عورت کو طلاق لینے کا اختیار کیوں دے گا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح وقت نکاح عورت کو عقد نکاح کا اختیار رہتا ہے اسی طرح عورت کو یہ بھی اختیار رہتا ہے کہ اسی وقت چند چیز وں کو ذکر کر ہے جن کے متعلق اسے خدشہ ہو پھر یہ شرط لگائے کہ اگر یہ بینہیں کیا یا اس طرح میر ہے ساتھ سلوک نہ کیا تو مجھے طلاق کا اختیار ہے ، ایجاب عورت کی جانب سے ہوا ور مرداس کو قبول کر لے ، تو اب جس طرح مرد کو اختیار طلاق حاصل ہے اسی طرح عورت کو بھی حق طلاق حاصل ہے کہ وہ خود طلاق لے کر جدا ہو جائے اور بعد عدت جس سے چاہے نکاح کر لے۔

یہ بات درست ہے کہ عورت کومر د کے برابر طلاق دینے کاحق نہ دیا گیالیکن اس کے پس پشت بے شار حکمتیں اور مصلحتیں کار فر ماہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

ا۔ایمان والوں اورایمان والیوں کے لئے یہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں یہی حکم دیا گیا ہے چناں چہارشاد باری تعالی ہے:

> بِيكِ هِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ (سَّورة البقره، پ: ۱، آيت: ٢٣٧) ترجمه: كماس (مرد) كم اته مين نكاح كى گره ہے۔

۲۔ نکاح واز دواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ہی عائد ہوتی ہیں، گھر کوخوشحال بنانے اور بیوی بچوں کو پالنے ودیگر انتظامات کے لیے اسے بہت زیادہ مالی وجسمانی باراٹھانا پڑتا ہے، طلاق دینے کی صورت میں اس کو بہت بڑا مالی وجسمانی دونوں طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور طرح کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مثلاً مہر کی ادائیگی، اخراجات عدت برداشت

کرنا وغیرہ وغیرہ۔اس کا گھر اجڑ جاتا ہے،آشیانہ برباد ہوجاتا ہے،سارا چین وسکون غارت ہو جاتا ہے،بعد طلاق معلوم نہیں ہوی ملے یانہ ملے اور ملے بھی تواخلاق مند ملے یا بداخلاق۔

اب ان تمام چیزوں پرغور وفکر کرنے کے بعد مردحتی المقد ورطلاق دینے سے بچتا ہے اور بھر پورکوشش کرتا ہے کہ معاملہ بنار ہے، غصہ میں بھی احتیاط سے کام لیتا ہے، ان تمام چیزوں کود کیھتے ہوئے مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا نہ کہ عورت کو، اس لیے کہ مرد کے بالمقابل عورت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، غور وفکر کا مادہ بھی کم ہوتا ہے، کسی بات کو برداشت نہیں کرتی ہے، انتقامی جذبہ بھی آ مادہ رہتا ہے، بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ لہذا اگر عورت کوشو ہرکی طرح طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو وہ چھوٹی جھوٹی سی بات پر طلاق دیتی پھرتی ، نہ جانے کتنے گھر برباد ہوتے ، کتنے تھر برباد ہوتے ، کتنے تھر برباد ہوتے ، کتنے تاہ ہوتے۔

مغربی ممالک میں جہاں مرد وعورت کو برابر طلاق دینے کا اختیار دیا گیا وہاں ایسے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ نھیں پڑھ کرلگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین ودھرم کوتما شا بنار کھا ہے۔

مثلاً: ایک عورت نے صرف اس بنا پر اپنے خاوند کو طلاق دے ڈالی کہ وہ سوتے وقت خرائے لیتا تھا، ایک خاتون نے اس لیے طلاق دے دی کہ اس کا شوہر تاخیر سے گھر آتا تھا، وہیں ایک نے کتے کی خاطر اپنے خاوند کو طلاق دے دی، تائیوان میں ایک عورت کے شوہر فیمیسے کا جواب نہ دیا تو اس نے طلاق دے دی۔ (انقلاب، دیلی، ۱۹-جولائی ۲۰۱۵ء)

ان تمام خرابیوں کو مدنظرر کھتے ہوئے اسلام نے مرد کے برابرعورت کوئل طلاق نہ دیاالبتہ اسے بالکل محروم بھی نہ چھوڑا کہ وہ مجبور محض بن جائے بلکہ مختلف طریقوں سے اسے بھی تق دیا گیا ہے۔

\*\*\*

## طلاق ثلا نثاورمذاهب اربعه

طلاق ثلاثہ کے متعلق ائمہ اربعہ کے موقف کو ذکر کیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ طلاق ثلاثہ کے وقوع کا مذہب نہ صرف احناف کا ہے بلکہ ائمہ اربعہ، تابعین وتبع تابعین اور صحابہ کرام کا بھی یہی موقف اوراسی پڑمل رہاہے۔

### شوافع كاموقف:

امام شافعی اور ان کے جملہ اصحاب کے نزدیک بیک وقت دی گئ تین طلاقیں، تینوں واقع ہوجاتی ہیں خواہ ایک ساتھ دے یا جدا جدا امار کی کے بیک وقت دی گئ تین طلاقیں، تینوں واقع ہوجاتی ہیں خواہ ایک میں خرمایا:

قال لامر أته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي و مالك و أبو حنيفة و أحمد و جماهير العلماء من السلف و الخلف يقع الثلاث

[بابطلاق الثلاث, ج: ١٠, ص ٠ ]

ترجمہ: امام شافعی ، امام مالک ، امام ابوحنیفہ ، امام احمد بن خبل اور جمہور علمائے سلف وخلف نے فرمایا: جب مردا پنی عورت کو ایک ساتھ تین طلاق دے تو تینوں طلاقیں واقع ہوجا عیں گی۔ الفقه علی المذاهب الاربعه میں ہے: مردتین طلاق کا مالک ہوتا ہے ، اگرچہ اس کی عورت باندی ہو، اور غلام دو طلاق کا مالک ہوتا ہے اگرچہ اس کی عورت آزاد ہو، اس کے بعد اسی میں ہے: فاذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة بان قال لها: انت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد فی المذاهب الاربعة و هو رأی الجمهور

[كتاب الطلاق,مبحث تعداد الطلاق ج: ٢٩, ص: ٣٠٣]

تر جمہ: پس جب آ دمی ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دے، بایں طور کہے'' تجھے تین طلاق'' تو چاروں مذاہب میں جوتعدا داس نے بولی ہے لا زم ہوجائے گی اوریہی جمہور کی رائے ہے۔

### مالكيه كاموقف:

امام ما لك اوران كے اصحاب كنزديك بھى بيك وقت دى گئيں تين طلاقيں تينوں واقع ہو جائيں گى جيسا كہ ماقبل ميں شرح مسلم للنو وى اورالفقه على المذاہب الاربعه كے حوالے سے گزرا۔ اور فقه مالكى كى كتابوں ميں بھى بالتفصيل ان كا مذہب صراحت كے ساتھ مذكور ہے۔ فقه مالكى كى كتابوں ميں بھى بالتفصيل ان كا مذہب صراحت كے ساتھ مذكور ہے :

فقه مالكى كى ايك معتبر كتاب: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" ميں ہے:
إذَا كَرَّ رَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ يَلُزُ مُهُ الثَّلَاثُ فِي الْمَدْ خُول بِهَا

ترجمہ: جب الفاظ طلاق کی تکرار بغیر عطف کے کرے اور کہے: تجھے طلاق ، تحھے طلاق ، تحھے طلاق ، تو تنیوں طلاق لازم ہوجا ئیں گی

اس مين آكے ہے: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقْ ثَلَاثًا أَنْتِ طَالِقْ ثَلَاثًا أَنْتِ طَالِقْ ثَلَاثًا إِنْ فَعَلْت كَذَا، فَقَالَ مَالِك: يَلْزَمُهُ بِقَوْ لِهِ الْأَوَّلِ.

(فصل في امكان الطلاق, ج: ٣ ص: ٥٩)

ترجمہ: امام مالک نے فرمایا: جب کوئی اپنی بیوی سے کہے: تجھے تین طلاق تجھے تین طلاق اگرایسا کیا تواس قول اول (انت طالق ثلاثا) سے ہی تینوں طلاقیں لازم ہوجا نیں گی۔

اس کےعلاوہ''الر سالہ لابن ابی زید القیر و انی''ودیگر کتب ما لکیہ میں صراحت ہے کہ تین ہی واقع ہوں گی کہیں ایک کاذکر نہیں ہے۔

### حنابله كامذهب:

اسی طرح مذہب جنبلی میں بھی یہی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دیں ، یا الگ الگ ، ایک مجلس میں یا الگ الگ ، ایک مجلس میں یا الگ الگ ، ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلسوں میں بہر صورت تینوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی اور بغیر حلالہ کے بیوی دوبارہ نکاح میں نہیں آسکتی ہے۔

المبدعشر حالمقنع مي ي:

مسألة: أذاو قع ثلاثافي كلمة واحدة وقع الثلاث ، روى عن جماعة من الصحابة وهو قول أكثر العلماء

(باب سنة الطلاق وبدعته عج: ٢ ، ص: ٣٠٣]

ترجمہ: مسکہ: جب کوئی ایک لفظ سے تین طلاق دے دیتو تینوں واقع ہوجا ئیں گی، یہی حکم جماعت صحابہ کرام سے مروی ہے اور یہی اکثر علا کا قول ہے۔

ألانصاف في معرفة الراجح من الخلاف يُن ہے: لو قال أنت طالق و احدة ثلاثا و قع ثلاثا على الصحيح من المذهب

(كتاب الطلاق فصل وقع الثلاث ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٨)

ترجمہ:اگر کسی نے تین بارکہا کہ تخصے ایک طلاق تومذہب صحیح پرتین ہی واقع ہوں گی۔ اسی طرح دیگر کتب حنابلہ میں بھی ہے تھم موجود ہے۔

### احناف كامذهب:

جو مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے،سلف وخلف کا ہے وہی مذہب امام اعظم ابوحنیفہ در اللہ اللہ اللہ کا ہے،سلف وخلف کا ہے وہی مذہب امام اعظم ابوحنیفہ در اللہ اللہ اللہ ودیگر فقہائے احزاف کا بھی ہے کہ ایک مجلس میں، یا مختلف مجالس میں ایک دفعہ میں یا الگ الگ دفعہ میں دی گئیں تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی۔اوراس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی ،حلالہ کے بغیر نکاح میں واپس کرنا نا جائز وحرام اور خالص زنا ہے۔

مبسوط سرخسى ميں ہے: انه اذا طلقها ثلاثا جملة يقع ثلاثا عندنا

[کتاب الطلاق، باب الرد علی من قال اذا طلق لغیر السنة لایقع، ج: ۲، ص: ۵] ترجمه: جواپنی عورت کو یک بارگی تین طلاق و بے دیتو ہمارے نزدیک تینوں واقع ہو جائیں گی۔

علامه بابرتى ني ' العنايه شرح الهدايه " بين فرما يا: وَ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا

بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا, لَكِنَّه إِذَا فَعَلَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَبَانَتْمِنْهُوَ حَرُمَتْ حُرْمَةً غَلِيظَةً ـ

[كتاب الطلاق, باب طلاق البدعة ج: ٣, ص ٢٨ م

ترجمہ: طلاق بدی میہ ہے کہ شوہرا پنی ہیوی کوایک لفظ سے تین طلاق دے یا ایک طہر میں تین طلاق دے یا ایک طہر میں تین طلاق دے۔ یفعل ہمارے نز دیک حرام ہے لیکن اس نے (تین طلاقیں) دیں تو تینوں واقع ہوجا ئیں گی،اور عرمت غلیظہ واقع ہوجائے گی۔



# طلاق ثلاثہ کے وقوع پر قرآن وحدیث سے دلائل

### قرآن کریم سے دلیل:

الله پاک نے قرآن کریم میں طلاق کے مسئلہ کو بالتفصیل بیان فر ما یا ، طلاق شرعی ،خلع اور طلاق مغلظہ اوران کے احکام کو بھی بیان فر ما یا ہے۔

چنانچارشاد بارى تعالى ب: اَلطَّلَاقُ مَرَّتُنِ "فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُونٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ ـُـ

[سورة البقرة اللآية: ٢٢٩]

ترجمہ: طلاق دوبارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ رو کے رکھنا یا اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا

ے۔

دوسرى آيت ميں فرمايا: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ

[سورة البقرة الآية: ٢٣٠]

ترجمہ: پھراگراسے تیسری طلاق دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے ساتھ نہ رہے۔

اب یہاں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس آیت مبار کہ میں حرف' فا'' کا استعال ہوا ہے، فقہا کا اتفاق ہے کہ' فا'' تعقیب کے لیے آتا ہے تو مطلب میہ ہوا کہ اگر اسے تین طلاق دے دیں خواہ الگ الگ دے یا ایک ساتھ تو بیوی شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی۔'' تے تی تُذکِحَ زُوْجًا خَیْدَ ہُوْ۔ ''کا بیت کریمہ مطلق ہے لہذا سب کوشامل ہوگی۔ زُوْجًا خَیْدَ ہُوْ۔

تفسیر طبری میں اس آیت کے تحت ہے

عن ابن عباس قوله: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

يقول:إنطَلَقَهَاثَلَاثًا,فَلَاتَحِلُحَتّٰيتَنْكِحَزَوْجًاغَيْرَهُ

[ تفسير طبري ج:  $\gamma$ ,  $\omega$ : ۲ م الحديث  $\gamma$ 

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضالتہ ہاسے مروی ہے کہ ارشاد باری "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ " الْحَ كَمتعلق فرماتے ہیں کہ اگراس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تواب وہ حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے زکاح کرے۔

تفسير ماوردي ميں اسي آيت کے تحت ہے:

فإن طلقها ثلاثاً معاً في قرء كان طلاق بدعة, وهذا قول أبي حنيفة و مالك رحمهما الله فإن طلقها ثلاثاً في قرء كان غير بدعة, قاله الشافعي رحمه الله, وقد روي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقر أ: فطلّقو هن لقُبُلِ عدّتهن. وإن طلقها حائضاً أو طهر جماع كان بدعة, وهو واقع\_

[النكتوالعيون, ج: ٢, ص: ٢٩]

ترجمہ: پس اگراسے تینوں طلاقیں ایک ہی طہر میں دے دیں تو طلاق بدی ہوگی بی تول امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمیما اللہ کا ہے، اور امام شافعی کا قول ہے کہ اگر ایک طہر میں تین طلاقین دیں توبیطلاق بدی نہ ہوگی۔ (البتہ ان کے نزدیک بھی تینوں واقع ہوجائیں گی)

مروی ہے کہ نبی اکرم سلی ایکی ہے فرماتے ہے: فطلقو هن لقبل علی ہیں، اور یوں ہی اگرعورت کوحالت حیض یا اسے طہر میں طلاق دی جس میں جماع کرلیا ہوتو یہ بھی طلاق بدی ہوگ اوران تمام صورتوں میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

اب ان تفاسیراوران کےعلاوہ دیگر تفاسیر میں بھی یہی صراحت ہے لہذااگر تین طلاق دے دین خواہ ایک مجلس میں یاالگ الگ مجلسوں میں بہر صورت تینوں طلاق واقع ہوجا نمیں گی کیوں کے قرآن پاک میں بیچکس میں کے قرآن پاک میں بیچکس میں کے قرآن پاک میں بیچکم مطلق آیا ہے اور کسی تفسیر میں بیصراحت نہیں ہے کہ اگرایک مجلس میں

تین طلاق دیں تو ایک واقع ہوگی اب اگر کوئی یہ تفسیر کرے تو پہ تفسیر بالرائے کہلائے گی جس کی مذمت حدیث یاک میں وارد ہے۔

### احادیث کریمه سے دلائل

(1) بخاری مسلم سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے:

عَن ابْن شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلاَقَ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْن عَدِيِّ الأنْصَادِيّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيُقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْرَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكُمِ لاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرْعَلَى عَاصِم مَا سَبعَ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَبَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُرَيْهِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْبِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَلْ كَبهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوْيِيرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاس، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَلَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْر كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »قَلْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْ لَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا، قَالَ عُرِيْبِرُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتُ سُنَّةَ المُتَلاَعِنَيْن

[صحیح بنجاری، باب اللعان و من طلق بعد اللعان، ج: ۷، ص: ۵۳، رقم الحدیث: ۸۰۵۰ [ صحیح بنجاری، بالتین خردی که ترجمه: امام زهری روایت کرتے ہیں که حضرت مهل بن سعد الساعدی والتین نے انھیں خردی که

حضرت عویمر عجلانی حضرت عاصم کے پاس آئے اور بولے: اے عاصم! یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آ دمی کودیکھے تو کیا اسے قبل کر دے، تو کیا تم اس شخص کوقبل کروگے؟ یا وہ شخص کیا کرے؟ اے عاصم! میرے اس مسئلہ کے بارے میں تم حضورا قدس سال تا آیا ہے دریافت کرو۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہاس کے بعدلعان کرنے والوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ سنن ابوداؤد کی روایت سے مزیداس کی وضاحت ہوتی ہے،حضرت سہل بن سعدالساعدی نے اس واقعہ کے بارے میں بیان فرمایا: قال: فطلقها ثلاث تطليقات عندر سول الله صلى الله عليه و سلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه و سلم سنة الله صلى الله عليه و سلم سنة

[سنن ابو داؤ د, كتاب الطلاق, رقم الحديث: ٢٢٥]

ترجمہ: آپ نے فرمایا کہ حضرت عویمر عجلانی واللہ عند نے رسول الله سلامی آلیہ ہے پاس ہی اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں، پھررسول الله سلامی آلیہ ہم نے ان تینوں کونا فذ فرما دیا اور جورسول الله سلامی آلیہ کی بارگاہ میں ہواوہ سنت قرار پایا۔

اباس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عویمر عجلانی نے حضورا قدس سلّانٹیالیہ ہم کے مابین تین طلاق دیں توحضور نے انکار نہ فر مایا بلکہ تینوں نا فذ فر مادیں۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ فقط لعان سے میاں بیوی میں تفریق نہیں ہوتی ہے، ورنہ لعان کے بعد صحابی رسول طلاق نہ دیتے یا حضور صلاق ایسٹر اس پرانکار فرما دیتے۔

''عرة القارى شرح صحىح البخارى مين ہے'' : و أمضاه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لمينكر عليه فدل على أن من طلق ثلاثا يقع ثلاثا .

[عمدة القاري زير حديث: ٥٢٥٩ ، ج: ٢٠ ص: ٢٣٣]

ترجمہ، رسول اللہ سالیٹھائیہ ہے عویمرعجلانی کی تینوں طلاق کو نافذ فرما دیا اور اس پرکسی نے انکار نہ کیا، پس بیدلیل ہوگئ کہ جس نے تین طلاقیں دیں تو تینوں واقع ہوجا ئیں گی۔

حافظ ابن حجر رحمة على شرح مسلم للنووى كروال سے لكھتے ہيں، و قدوقع في شرح مسلم للنووى و ذلك لانه ظن ان اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق ثلاثا۔

[فتح الباری تحت حدیث، ۳۰۸، باب اللعان ج: ۹، ص: ۱ ۵۵] ترجمہ: اور شرح مسلم للنو وی میں ہے: عویمرعجلانی نے تین طلاق اس لیے دیں کہ انھوں نے بیگمان کیا کہ لعان سے ان کی بیوی حرام نہ ہوئی تو انھوں نے طلاق کے ذریعہ حرمت کا ارادہ فرمایا تب کہا:''اسے تین طلاق''۔

### (۲) سنن ابن ماجه کی روایت ہے:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنُ أَبِي الْزَنَادِ، عَنُ عَامِرٍنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنُ طَلَاقِكِ، قَالَتُ: طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، وَهُوَ خَارِجٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

[سنن ابن ماجه, باب: من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، ج: ۱، ص: ۲۵۲، وقع الحدیث ۲۰۲۳]
ترجمہ: حضرت عامر شعبی و اللّٰتِین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس و اللّٰتِین سے کہا اپنی طلاق کا واقعہ مجھے سنا وَ! انھوں نے کہا کہ میرے خاوند جس وقت یمن جا رہے تھے، اس وقت مجھے تین طلاقیں دیں، اور رسول اکرم صلّاتی آیا ہے، ان کونا فذفر مادیا۔

حضرت فاطمہ بنت قیس رہی گئنہا کے خاوند کا نام حفص بن مغیرہ تھا، انھوں نے ایک ہی مجلس میں یک بارگی تینوں طلاقیں دیں تھیں۔

سنن دارقطنی کی روایت سے اس حدیث کی مزید وضاحت ہوتی ہے، اس کے الفاظ بیہ ں۔

أَنَّ حَفُصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَ احِدَةٍ فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

[سنن الدار قطنی، کتاب الطلاق و المخلع و الایلاء و غیره ، ج: ۵، ص: ۲۳، رقم المحدیث ۳۹ ۲۲ س ترجمه: حضرت حفص بن مغیره و کالتیجند نے اپنی بیوی فاطمه بنت قیس و کالتیجنها کوز مانه رسالت مآب سالتی ایکی میں ایک ہی کلمه سے تین طلاقیں دیں پھر رسول اکرم سالتی آیکی نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا فرمادیا۔

(۳) سنن دارقطنی اورمصنف ابن ابیی شیبه کی روایت ہے۔

حَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ

، حَدَّثْنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُور , حَدَّثْنَاشُعَيْب بْنُ رُزَيْق , أَنَّ عَطَاءً الْخُرَ اسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ, عَن الْحَسَن, قَالَ: حَدَّثَنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ! أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَائِضْ ثُمَّ أَرَادَ أَنُ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْن أُخْرَ اوَيْن عِنْدَ الْقُرْنَيْن فَبَلَغَ ذَلِك رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ كَ اللَّهَ إِنَّكَ قَدْ أَخُطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَ السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهُرُ فَيُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرُوءٍ, قَالَ: فَأَمَرَ نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَا جَعْتُهَا, ثُمَّ قَالَ: إِذَا هِيَ طَهُرَتُ فَطَلِّقُ عِنْدَ ذَلِك أَوْ أَمْسِنْك, فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا كَانَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَرًا جِعَها؟, قَالَ: لَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكُ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً [سنن الدار قطني كتاب الطلاق و الخلع و الإيلاء و غير ه ي ج: ٥ ي ص: ٧ ٥ رقم الحديث ٢ ٩ ٧ [ ترجمہ: حضرت حسن بصری حضرت عبداللہ بن عمر رفعاللہ ہاسے روایت کرتے ہیں کہ آب نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ، اس کے بعد حیض کی حالت میں ہی باقی دونوں طلاقیں دینے کا بھی ارادہ فرمایا، جب پیخبررسول الله سالانٹائلیلم کے پاس بینچی تو آپ نے فرمایا: اے ابن عمر! الله عزوجل نے اس طرح طلاق دینے کا حکم نہیں دیا، بے شکتم نے سنت کے خلاف کیا۔

سنت یہ ہے:- طہر کا انتظار کرے پھر ہرطہر میں طلاق دے۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلّ ٹیاآئیا ہے فیصے کم دیا تو میں نے رجوع کر لیا، اس کے بعد حضور صلّ ٹیاآئیا ہے نے فرمایا: جب وہ پاک ہوجائے اس وقت اسے چاہوتو طلاق دے دویا روکے رکھو، عرض کی! یا رسول صلّ ٹیاآئیا ہے! یہ بتا کیں کہ اگر میں اس کو تینوں طلاق دے دیتا تو کیا میرے لیے رجوع کرنا جائز ہوتا؟

 حدثنا علي بن سعيد الرازى حدثنا يحي بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا ابي، حدثنا سعيد بن رزيق ، اور بعد كى باقى سنرومتن يكسال ہے۔
(٣) سنن الى داؤدكى روايت ہے:

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلْ, فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَقَ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثًا, قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادَّهَا إِلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: "يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ, فَيَرُكِ الْحَمُّوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ! وَإِنَّ اللهَ قَالَ: { وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا } وَإِنَّ اللهَ قَالَ: { وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا } وَإِنَّ اللهَ قَالَ: { وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا } وَإِنَّ لَكُمْ تَتَق اللهَ فَلَمْ أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا ، عَصَيْتَ رَبَّك ، وَبَانَتُ مِنْك امْرَ أَتُك

[سننابی داو دباب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الفلاث، ج: ۲، ص: ۲۲ رقم الحدیث ۱۹۷۲ رتم دارد باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الفلاث، ج: ۲، ص: ۲۲ رقم الحدیث ۲۹ رتم روی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد الله ابن عباس رضائین کے پاس بیٹا تھا کہ ایک شخص آیا اور بولا: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں ہیں (اب میرے بارے میں کیا تھا ہے؟) حضرت مجابد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس خاموش رہے یہاں تک کہ جھے گمان ہوا کہ آپ اس شخص کورجوع کرنے کا تھم دے دیں گےلین اس کے بعد آپ نے فرمایا: تم میں کا کوئی شخص حمافت پر سوار ہوکر آتا ہے پھر کہتا ہے اے ابن عباس، اے ابن عباس! بے شک ارشاد باری تعالی ہے. ''و من یتتی الله یجعل له مخوجا ''جوالله تعالی سے ڈریے تو الله یجعل له مخوجا ''جوالله تعالی ہے تا کی اور تیری عورت بھی تجھ سے جدا ہوگئ ۔ تعالی سے ڈریے واللہ اس کے لیے راہ نکالتا ہے، اور تو نے خوف خدا نہ کیالہذا تیرے لیے میں کوئی راہ نہیں یا تا، تو نے اپنے رب تعالی کی نافر مانی کی اور تیری عورت بھی تجھ سے جدا ہوگئ ۔ بیصدیث ذکر کرنے کے بعدا مام ابوداؤد نے اس کی متعدد سندیں ذکر فر مائی ہیں جو کہ در ن فیل ہیں ۔

- (١) حميدالأعرجوغيرهعن مجاهدعن ابن عباس
- (۲) رو ۱۱ شعبة عن عمر و بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

- (m) ايوبوابن جريج جميعاعن عكرمةبن خالدعن سعيدبن جبير عن ابن عباس
  - ابن جریج عن عبدالحمید بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ( $\gamma$ 
    - (۵) الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس
      - (۲) ابن جریح عن عمر و بن دینار عن ابن عباس

بي ذركوره تمام سندين ذكر كرنے كے بعدامام ابوداود نے فرمایا: - كلهم قالوا: في الطلاق الثلاث انه أجازها. قال: و بانت منك)

[سنن ابى داؤ د باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث \_ ج: ٢ ] ص: • ٢ ٢ ] رقم الحديث [ ٢ ١ ٩ ٧ ]

لیعنی تمام حضرات نے فرمایا : یہ واقعہ تین طلاق کے متعلق تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضالتین نے ان تینوں کونا فذ فرمادیا، مزید فرمایا: تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئی۔

۵: موطا امام ما لك ميں ہے: أَخْبَرَ نَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك ، أَنَّه بَلَغَه ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِا بُنِ عَبَاسٍ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَ أَتِي مِائَةَ , فَمَاذَا تَرَى ؟ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : طَلُقَتْ ثَلاثاً ، وَسَبْعُ وَ تِسْعُونَ اتَّخَذُتَ بِهَا آيَاتِ اللهِ لعباً هُزُ وًا .

[مؤطامالك برواية ابي مصعب الزهري باب ما جاء في البتة ، ج: ١ ، ص: ٢٠٥] ترجمه: امام ما لك سے روایت ہے ، انھیں روایت بینچی کدایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عباس رئاللہٰ نئے سے عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں ہیں ، اب میرے بارے میں کیا تھم ہے ؟

حضرت ابن عباس بڑلی نے فرمایا: تین سے وہ عورت مطلقہ ہوگئی اور ستانو ہے کے ذریعہ تو نے اللّٰہ کی آیات کے ساتھ صِّھے کیا۔

(٣) موطاامام ما لك ميں بيروايت بھى ہے: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ:

إِنِّي طَلَّقُتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطُلِيقَاتٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَك؟ قَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْبَانَتُ مِنِّك، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أجل

(موطامالک بروایة ابو مصعب الزهری باب ما جاء فی البتة ج: ۱، ص: ۲۰۵]
ترجمه: امام مالک بطور بلاغ روایت کرتے ہیں که ایک شخص حضرت عبد الله ابن
مسعود رضالتُّنهٔ کے پاس گیا اور عرض کی: میں نے اپنی بیوی کوائی طلاقیں دیں ہیں ،آپ نے فرمایا
کہ پھر تجھ سے کیا کہا گیا؟ عرض کی: مجھ سے کہا گیا کہ تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئ۔
حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ہاں (تجھ سے کہا گیا)

(2) مصنف عبدالرزاق صنعانی کی روایت ہے: عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ النِّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: مَنْ طَلَقَ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ

[مصنف عبدالرزاق, باب المطلق ثلاثا ، ج: ۴، ص: ۹۹ مروقم الحدیث ، ۱۱۳۴۳] ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضائلہ نے مروی ہے آپ نے فرما یا جس نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دی تواس کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی اور وہ اپنے رب کا نافر مان ہوگا۔

مصنف عبدالرزاق میں پیجی ہے:

عَنْ دَاوُ دَبْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: طَلَّقَ جَدِّي امْرَ أَةَ لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِك لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إَلَى رَسُولِ اللهَ جَدَّك ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ ، وَأَمَّا تِسْعُ مِاثَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلْمٌ ، إِنْ شَاءَ اللهَ تَعَالَى عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

[مصنف عبدالرزاق, باب المطلق ثلاثام ج: ۲، ص: ۳۹۳، رقم الحدیث، ۱۱۳۳۹] ترجمہ: حضرت داؤد بن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میرے دادانے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاق دے ڈالیں، اس کے بعد میرے والد حضرت عبادہ بن صامت رسول الله صلّ تُعْلَیّهِ کم بارگاہ میں حاضر ہوئے اوراس بات کا تذکرہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تمہارے والد نے خدا کا خوف نہ کھایا؟ تین طلاق تو اس کے لیے ہیں (یعنی تین واقع ہو گئیں)اور رہیں نوسوستانو ہے تو بیظلم وسرکشی ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔

(9) مؤطاامام ما لک،اورسنن ابی داؤد کی روایت ہےامام ابوجعفر طحاوی نے اس کوشرح معانی الآ ثار میں روایت کیا ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِيَاسِ بُنِ الْبُكَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلُ امْرَ أَتَهُ ثَلاَثًا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَجَاءَ يَسْتَفْتِنِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيُرةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِك فَقَالاً: لا نَرَى أَنْ ينْكِحَهَا حَتَى تَزوج زَوْجًا غَيْرَك، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِك فَقَالاً: لا نَرَى أَنْ ينْكِحَهَا حَتَى تَزوج زَوْجًا غَيْرَك، قَالَ: إِنَّمَا كَان طَلاقِه إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَذِك مَا كَانَ لَك مِنْ فَضْل

[موطامالک بروایت ابي مصعب الزهري، باب ماجاء في طلاق البکر، ج: 1,0:  $1 \times 1$  ,  $1 \times 1$  ]

ترجمہ: محمہ بن ایاس بن بکیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو دخول سے پہلے ہی تین طلاقیں دے دیں، پھراسے خیال آیا کہ نکاح کر ہے تو مسئلہ دریافت کرنے آیا، میں اسے لے کر مسئلہ پوچھنے گیا، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس منالہ پارے میں سوال کیا تو ان حضرات نے اس شخص سے فرمایا: وہ مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے جب تک عورت دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے دو مرداس وقت تک نکر نے دو مرداس وقت تک نکاح نہیں کرسکتا ہے دو مرداس وقت تک نکار نہیں کرسکتا ہے دو مرداس وقت تک نکار نہیں کرسکتا ہے دو مرداس وقت تک نکار نہیں کرسکتا ہے دو مرداس وقت تک نکر نے دو مرداس وقت تک نے دو مرداس وقت تک کر نے دو مرداس وقت تک نے دو مرداس وقت تک نے دو مرداس وقت تک نکر نے دو مرداس وقت تک نے دو مرداس وقت تک نکر نے دو مرداس وقت

اس نے عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کوایک ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا،حضرت ابن عباس رخلیٹینۂ نے فرمایا: تیرے یاس جواختیار تھاتوا سے کھوچکا ہے۔

(١٠) شرح معانى الآثار ميں ہے: عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادِ , أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و, فَسَأَلَهُ عَنُ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا. قَالَ عَطَاءْ: فَقُلْتُ لَهُ طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(شرح معانی الآثار - باب الرجل یطلق امر اته ثلاثا معا، ج: ۲، ص: ۳۵ ترجمہ: حضرت عطابن بسیار رہ گئی کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن عمر و رہ گئی کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن عمر و رہ گئی کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن عمر و رہ گئی کہ ایک سے پہلے (قبل غلوت) ہی تین طلاقیں دے دیں ہوں، حضرت عطار خلاتی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا: باکرہ کے لیے تو ایک ہی طلاق ہے ، تو حضرت عبد اللہ بن عمر و رہ گئی مجھ سے فرمایا: تم تو واعظ ہو سنو! ایک طلاق عورت کو علا حدہ کردے گی اور تین طلاقیں اس کو حرام کردیں گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسر ہے تکاح کرے۔

(۱۱) امام ابوجعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا کہ معاویہ بن عیاش انصاری و النیائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عاصم بن عمر کے پاس بیٹھا تھا اسی وقت محمہ بن ایاس بن بکیر آئے اور بولے: ایک دیہاتی شخص نے اپنی بیوی کودخول سے پہلے ہی تین طلاقیں دے دیں، لہذا آپ دونوں حضرات کی کیا رائے ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر و النی نی نظر ما یا اس تعلق سے میرے پاس کوئی قول نہیں ہے لہذا تم حضرت ابن عباس اور حضرت ابنو ہریرہ و فالنی نظر کے باس چھے جاؤ، اور ان سے بوچھ کر جمیں بھی بتادینا مجمہ بن ایاس ان کے پاس آئے اور مسئلہ دریافت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس و فالنی نئے کہا '' الوہریرہ و فالنی نئے کہ خاء تُک مَعْضِلَة فَقَال ابو هریو ۃ : اَلَوَاحِدَةُ تُونِینُهَا و الثلاث حتی اَئِ کہ خَوْر ہُ اِن اِن ہُ کہ نَا اِن اِن ہُ کہ نَا اِن اِن ہُ کہ نَا اِن اِن ہُ کہ اِن اِن ہُ کہ ن ایا ایک طلاق بائنہ کردے گی اور تین طلاقیں اس پرعورت کورام کردیں گی ابوجریرہ و والنی ایک کورام کردیں گی

یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ للبیھ قی کی روایت ہے:

أَخْبَرَ نَاسَلَمَةُ بُنُ الْفَصْلِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُويْدِ بُنِ عَفَلَةَ قَالَ: كَانَتُ عَائِشَةُ الْحَثْعَمِيَةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: لِتَهْنِئُكَ الْخِلَافَةُ, قَالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍ تُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ قُتِلَ عَلِيٌ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: لِتَهْنِئُكَ الْخِلَافَةُ, قَالَ: بِقَتْلِ عَلِيٍ تُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي ثَلَاثًا قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيَابِهَا وَقَعَدَتُ حَتَّى قَصَتُ عِدَّتَهَا فَبَعَثَ الْهُبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَعْنِي ثَلَاثًا قَالَ: فَتَلَفَّعَتْ بِثِيَابِهَا وَقَعَدَتُ حَتَّى قَصَتُ عِدَّتَهَا فَبَعَثَ الْمُولُ قَالَتُ وَلَا أَنِي سَمِعْتُ عِدِي اللهُ عَنْ مَنَ عَشَرَةٍ آلَافٍ صَدَقَةً, فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ قَالَتُ: وَلَا أَنِي سَمِعْتُ جَدِي أَوْ لَكَا اللهُ عَنْ مَنْ وَيُولُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهَ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلَاثًا عَلَى عَنْ سُويُ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ مُسْلِم وَ إِبْرَاهِيمَ أَنَ عَمْرِو بُنِ عَمْرَانَ بُنِ مُسْلِم وَ إِبْرَاهِيمَ أَنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويُدِ بُنِ غَفَلَةً ـ شَمْرِعَنُ عَمْرَانَ بُنِ مُسْلِم وَ إِبْرَاهِيمَ بُنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويُ يُوبُ مِنْ عَمْرَانَ بُنِ مُسْلِم وَ إِبْرَاهِيمَ بُنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويُ يُوبُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى عَنْ سُويُ يُدِبُنِ غَفَلَةً ـ شَمْرَانَ بُنِ مُسْلِم وَ إِبْرَاهِيمَ بُنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويُ يُدِبُنِ غَفَلَةً ـ اللهُ عَنْ سُويُ يُوبُ فَلَاقًا عَلَى عَنْ سُويُ يُوبُولُ اللهُ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ مُسُلِم وَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُويُ يُوبُونُ غَفَلَةً ـ الْعِيْمَ الْعَالِي عَلَى عَنْ سُويُ يُوبُولُونَا عَنْ عَنْ عُلَاقًا لَا عَلَى عَنْ سُويُ يُوبُولُ اللّهُ عَلَى عَنْ سُويُ يُوبُولُ الْعَلَى عَنْ سُويُ يُوبُولُونَا اللْوَالِقُ الْمَالِعُ وَالْمُولُ اللْعَلَى عَنْ سُويُ يُوبُولُ اللْعَلَى عَنْ سُويُ اللّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى عَلَى اللْعِلَقُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا الْعَلَى عَلَى عَل

[1697] السنن الكبرى للبيهقى باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث و ان كن مجموعات ج: 200 السنن الكبرى للبيهقى باب ما جاء في المضاء الطلاق الثلاث و المناسكة المعامنة المعامن

ترجمہ: سوید بن غفلہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ عائشۃ تعمیہ حضرت حسن بن علی رخالتی نئے کے نکاح میں تھیں جس وقت حضرت ما کنٹہ خشعمیہ نے نکاح میں تھیں جس وقت حضرت ما کنٹہ خشعمیہ نے حضرت امام حسن سے کہا کہ آپ کوخلیفہ ہونا مبارک ہوآپ نے فرما یا: (میرے والد) مولی علی کی شہادت پر تواظہار مسرت کر رہی ہے جا تھے تین طلاق ، راوی کا بیان ہے کہ پھر انھوں نے کپڑاتا نا اور عدت کے لیے بیٹھ گئیں ، یہاں تک کہ جب عدت کممل ہوئی تو امام حسن نے ان کے پاس بقیہ مہر اور مزید دس ہزار بھجوایا ، جب قاصد لے کر گیا تو انھوں نے فرما یا: بچھڑے ہوئے تو رونے گئے پھر فرما یا: بچھڑے تو رونے گئے پھر فرما یا: مقابلہ میں یہ مال ومتاع کچھ بھی نہیں ہے ، جب بیہ بات امام حسن تک پہنچی تو رونے گئے پھر فرما یا:

اگرمیں نے اپنے نانا جان سے بینہ سنا ہوتا یا میرے والد نے مجھے بینہ بتایا ہوتا کہ انھوں نے میرے جدا کرم سالٹھ آلیہ کی کو راتے ہوئے سنا: جو تخص بھی اپنی بیوی کو الگ الگ یا انٹھی تین طلاق دے دیواس کے لیے عورت حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے ، تو میں ضرور رجوع کر لیتا۔



# ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاق کے واقع ہونے پر صحابه کرام اور سلف و خلف کا اجماع ہے

تین طلاق کے وقوع پر صحابہ کرام و تابعین عظام اور سلف و خلف کا اجماع ہے، تقریبًا تمام اجلہ صحابہ کرام سے اس کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا توسب نے یہی جواب دیا کہ تینوں طلاق و اقع ہوجا نیں گی، اور حلالہ کیے بغیر اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، ان کی روایات کتب احادیث میں مذکور ومرقوم ہیں لہذا ساری مرویات کوجمع کرنے کے لیے دفاتر درکار ہیں۔

امام ابوبكر جصاص نے احكام القرآن ميں فرمايا ہے: فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معاوإن كانت معصية۔

(احكام القرآن للجصاص مطلب الدهن المتنجس, ج: ١] ص: ٢٩ ٢٩

ترجمہ: کتاب (قرآن کریم) وسنت اوراجماع سلف ایک ساتھ تین طلاق کے وقوع کولا زم قرار دیتے ہیں اگرچہ بیگناہ ہے۔

ابن رجب صبلى في شرح على الترفذى مين فرمايا: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة و لا من التابعين، و لا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ و احد.

 $[m_{\zeta} - 2 + m_{\zeta} - m_{\zeta} - m_{\zeta}]$ 

ترجمہ: جان لے! کہ کسی صحابی ، تابعی اور ائمہ سلف کہ باب حلال وحرام میں جن کے فتووں پراعتما دکیا جا تا ہے ، ان میں سے کسی سے ریثا بت نہیں ہے کہ اگر دخول کے بعد کوئی شخص عورت کو ایک لفظ سے تین طلاق دے دیے وایک ہی مانی جائے گی۔

المنتقى شرح مؤطامي يهجى م: إذَا ثَبَتَ ذَلِك فَمَنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ

بِلَفُظَةٍ وَاحِدَةٍ لَزِمَهُ مَا أَوْقَعَهُ مِنَ الثَّلَاثِ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ إِجْمَاعُ الْفُقَهَاءِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، لِأَنَّ هَذَا مَرُ وِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَبْدِ اللَّهُ عَمَا عُ الصَّحَابَةِ ، لِأَنَّ هَذَا مَرُ وِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَبْدِ اللَّهُ عُمْرَاتُ بُنِ عَبَاسٍ وَ أَبِي هُرَيْرَ قَوَعَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ۔ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَاسٍ وَ أَبِي هُرَيْرَ قَوَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَا مُخَالِفَ لَهُمْ۔ [بابمایجوزایقاعه من الطلاق، ج: ۳، ص: ۳]

ترجمہ: جب بی ثابت ہو گیا توجس نے ایک لفظ سے تین طلاق دیں اس کی دی ہوئی تینوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی یہی جماعت فقہا کا قول ہے، ہمارے اس قول پر دلیل اجماع صحابہ ہے۔ اس لیے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمران بن حصین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رٹائی ہی اجمعین سے مردی ہے، اور کسی نے ان کی مخالفت نہیں گی۔

ملاعلی قاری نے اس سلسلہ میں مرقاۃ شرح مشکوۃ میں عمدہ بحث فر مائی ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

اس مسکلہ میں صحابہ کرام کا اجماع ہونا ظاہر ہے، اس لیے کہ جب حضرت عمر فاروق وظالتی نے اس کونا فذفر ما یا توکسی صحابی نے آپ سے اختلاف نہ کیا۔

ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ صرف چند صحابہ کرام سے ہی روایات ملتی ہیں تواجماع صحابہ کیسے ہوگیا؟

اس کا جواب دیتے ہوئے ملاعلی قاری فرماتے ہیں: اول اگرسوآ دمیوں سے کوئی حکم اجتماعی منقول ہوتو ضروری نہیں کہ سوآ دمیوں کے نام ذکر کیے جائیں۔اگرایسا ہوتب توایک ایک حکم کے لیضخیم کتاب تیار ہوجائے گی ،علاوہ ازیں بیا جماع سکوتی ہے۔

دوم: یه کنقل اجماع کے لیے جو مجتهدین سے منقول ہے اس کا اعتبار ہے نہ کنقل عوام کا ، حضور اقدس صلّ اللّیالِیّم کی وفات کے وقت جو سومتاز صحابہ کرام تھے ان میں مجتهدین فقها کی تعداد بیس سے زائد نہیں پہنچی ہے مثلاً خلفا ہے راشدین، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عباس ، عبداللہ ابن عمر ، عبداللہ ابن عمر و بن عاص ، زید بن ثابت ، معاذ بن جبل ، انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضول اللہ المجعین ، رہے ان کے علاوہ باقی تو وہ انہیں سے استفتا کیا کرتے سے۔

پس ان میں سے اکثر کا موقف ہم نے نقل کر دیا کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تینوں واقع ہوجائیں گی اوراس کے خلاف کسی سے منقول نہیں ہے اب حق واضح ہونے کے بعد حجور دینا گمراہی ہے۔

[مرقاة المفاتيح، باب الخلع و الطلاق، ج: ۵، ص: ۲۱۴۷، وقم الحديث ۲۹۲۳]

## طلاق ثلاثه اورامام بخارى

امام محمد بن اساعیل بخاری کا بھی وہی موقف ہے جو تمام ائمہ سلف وخلف کا ہے کہ ایک ساتھ دی گئیں تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اورعورت اس پر حرام ہوجاتی ہے خواہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں ہوں یاالگ الگ مجلسوں میں۔

امام بخاری نے اپنی تی بخی بخاری میں کتاب الطلاق میں ایک پوراباب قائم کیا جس کا نام رکھا" باب من جوز الطلاق الثلاث " اور اس کے تحت آیت کریمہ "الطلاق مرتن فامساك بمعروف او تسریح باحسان "سے استدلال کرے ثابت کیا کہ تینوں طلاق واقع ہو حاسمیں گی۔

اس كى دليل شروح بخارى ميں موجود ہے۔'' فتّح البارى ميں ہے: وَالَّذِي يَظُهَرُ لِي أَنَّهُ كَانَ أَوَادَ بِالتَّرْجَمَةِ مُطْلَقَ وُ جُودِ الثَّلَاثِ مُفَرَّقَةً كَانَتُ أَوْ مَجْمُوعَةً فَالْاتِهُ وَارِدَةً عَلَى الْمَانِعِ لِأَنَّهَا دَلَّتُ عَلَى مَشْرُ وعِيَّةِ ذَلِك مِنْ غَيْر نَكِيرِ"
الْمَانِعِ لِأَنَّهَا دَلَّتُ عَلَى مَشْرُ وعِيَّةِ ذَلِك مِنْ غَيْر نَكِيرِ"

(فتح البارى, باب من جوز الطلاق الثلاث/ج: ٩، ص: ٣٦٩)

ترجمہ: اور جو مجھ پر ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب سے مقصد مطلق تین طلاق کے وجود و وقوع کو ثابت کرناہے خواہ وہ تینوں طلاق متفرق طور پر دی ہوں یا یک بارگ مجموعی طور پر دیں ہوں، پس یہ آیت کریمہ مانعین کے خلاف وارد ہے، اس لیے کہ یہ بلاکسی مکیر کے اس کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔

#### قاضى شوكانى كاجمهوريت سيانحراف

قاضی محمطی شوکانی نے اس مسئلہ کونیل الاوطار اور اپنی فتح القدیر میں ذکر کیا ہے، نیز اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ ایک مجلس کی دی گئیں تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی۔

ان سب کو ثابت کرنے کے باوجود شوکانی نے جمہوریت کو چھوڑ کراور سواد اعظم سے منحرف موکرالگ تھلگ راہ اختیار کی۔

فَ القدير مِيل لَكُ عَيْنَ وَقَدُ الْحَتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْمِ فِي إِرْسَالِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً وَاحِدَةً: هَلْ يَقَعُ ثَلَاثًا ، أَوْ وَاحِدَةً فَقَطُ. فَذَهَبَ إِلَى الثَّانِي مَنْ عَدَاهُمُ وَهُوَ الْحَقُ ثَلَاثًا ، أَوْ وَاحِدَةً فَقَطُ. فَذَهَبَ إِلَى الثَّانِي مَنْ عَدَاهُمُ وَهُوَ الْحَقُ ثَلَاثًا ، أَوْ وَاحِدَةً فَقَطُ. فَذَهَبَ إِلَى الثَّانِي مَنْ عَدَاهُمُ وَهُوَ الْحَقُ ثَلَاثًا ، أَوْ وَاحِدَةً فَقَطُ. فَذَهَبَ إِلَى الثَّانِي مَنْ عَدَاهُمُ وَهُو الْحَقُ الْحَقُ الْحَقَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجمہ: اہل علم کا یک بارگی تین طلاق کے سلسلہ میں اختلاف ہے، آیا تینوں واقع ہوجا ئیں گی یاصرف ایک واقع ہوگی تو جمہور اول کی جانب گئے ہیں (یعنی جمہور کے نزدیک تینوں طلاق واقع ہوجائیں گی) اور ان کے علاوہ کچھ لوگ قول ثانی کی طرف گئے ہیں اور یہی حق ہے۔ مزید شوکانی نے نیل الاوطار میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا جس کا ماحصل ہے ہے:

جاننا چاہیے کہ طلاق ثلاثہ جب ایک ہی وقت میں واقع ہوں تواس مسکلہ میں اختلاف ہے آیا تمام طلاقیں واقع ہوں گی یا ایک طلاق کے بعد دوسری واقع ہوگی پس جمہور تابعین کثیر صحابہ کرام، ائمہ مذاہب اربعہ اور اہل بیت اطہار کا ایک گروہ مثلاً: امیر المونین حضرت مولی علی رخالتُه وغيره -اس طرف گئے ہيں كەتىنوں طلاق واقع ہوجا ئىس گى \_

(نيل الاوطار ، باب ما جاء في طلاق البته ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٣)

لیکن حیرت ہے کہ شوکانی صاحب نے عمدہ طریقہ سے بیٹابت گیا کہ جمہور صحابہ و تابعین اور اہل بیت اطہار کا موقف ہے کہ ایک مجلس کی تینوں طلاق واقع ہوجا ئیں گی ،اس کے باوجود خود شوکانی صاحب نے ہی جمہوریت سے انحراف کیا اور شند شنر میں داخل ہوئے۔

# علمائے عرب کاموقف بھی یھی ھے کہ تینوں طلاق واقع ھو جائیں گی

نام نہادا ہل حدیث جس طرح دیگر مسائل میں علمائے حرمین کودلیل بناتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تین طلاق کے مسلم میں بھی ان کا اتباع کرتے اوران کے موقف کو اپناموقف تسلیم کرتے۔
لیکن جس کوفس پرستی کا بھوت سوار ہوتو اس کوکوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ علمائے حرمین کے خلاف جارہا ہے یا سلف وخلف کا دامن چھوڑ رہا ہے یا پھر حضورا قدس سال فی آیا ہے اور آپ اصحاب کے ارشادات کو محکر ارہا ہے۔

علمائے عرب کے فالوی کا مجموعہ" الدرد السنیة فی الاجوبة النجدیة" کے نام سے شائع ہوتا ہے اس میں طلاق ثلاثہ کے متعلق لکھا ہے: کہ ہم ابن تیمیداور ابن قیم کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارا موقف ہی ہے کہ ایک مجلس میں دی گئیں تین طلاق واقع ہوجا نمیں گی اور عورت اس پرحرام ہوجائے گی جب تک حلالہ کرا کر پھر سے نکاح نہ کرے تب تک حلال نہ ہوگی۔

اس مين: عندنا أن الإمام ابن القيم وشيخه إماما حق من أهل السنة, وكتبهم عندنا من أعز الكتب, إلا أنا غير مقلدين لهم في كل مسألة, فإن كل أحديؤ خذ من قوله و يترك إلا نبينا محمدا صلى الله عليه و سلم؛ و معلوم مخالفتنا لهما في

عدة مسائل, منها: طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس, فإنا نقول به تبعاللاً تمة الأربعة,

[الدرد السنية في الاجوة النجدية, كتاب العقائد، ج: ١، ص: ٢٣٠]

ترجمة: ہمارے نزديك ابن قيم اورائے شخ (ابن تيميه) دونوں اہل سنت كامام برحق ہيں اوران كى كتابيں ہمارے نزديك معزز ہيں مگريه كہم ہر مسكلہ ميں ان كى تقليد نہيں كرتے ہيں ،اس ليے كہ ہرايك كى بعض باتيں مقبول ہوں گى تو بعض مقبول نہ ہوں گى سوائے ہمارے آقا ومولى جناب محدر سول الله صلاح الله على الله على الكل عياں ہے كہ چند مسائل ميں ہم ان دونوں كى مخالفت كرتے ہيں ،ان ميں سے ايك مسكلہ مسلم واحد ميں ايك لفظ سے تين طلاق دينے كا ہے تو اس مسكلہ ميں ہم سب ائمہ اربعہ كا اتباع كرتے ہيں (يعنی ايك مجلس ميں دی گئيں تينوں طلاق كے واقع مونے كے قائل ہيں)

#### فائده:

غیرمقلدین توتقلیدکوشرک کہتے ہیں علما ے عرب ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ نیز اسی المدرد السنیہ میں ایک عبارت صاف بتارہی ہے کہ علمائے عرب تقلید کرتے بھی سے اور دوسروں کو بھی اس کی اجازت دیتے تھے چناں چہ عبداللہ بن شیخ کہتے ہیں: و نحن فی الفروع علی مذھب الامام أحمد بن حنبل و لا ننکر علی من قلد أحد إلائمة الاربعة دون غیر هم بعدم ضبط مذاهب الغیر کالر افضة و الزیدیة و ألامامیة و نحو هم۔

[الدرد السنية.فصل في اصول ما خذهم، ج: ۴م، ص: ۱۵] ترجمه: ہم فروع ميں مذہب امام احمد بن صنبل كى تقليد كرتے ہيں اورا گركوئی ائمہ اربعہ ميں سے کسی امام كی تقليد كرتے تو ہم اس پر انكار نہ كريں گے البتہ ان چاروائمہ كے علاوہ كی تقليد سے منع كريں گے كيوں كہ ان كے علاوہ كسی كا مذہب محفوظ نہيں ہے۔مثلاً روافض ، زيد بيداور اماميدوغيرہ۔ اب کیاان کو پیمیں دکھتا جوعدم تقلید کے نعرے لگائے پھرتے ہیں، دیکھو! کیسی صراحت کے ساتھ تمہارے اکا برتقلید کا اقرار کررہے ہیں اور دوسروں کوبھی تقلید کی اجازت دے رہے ہیں۔

## تين طلاق اور ابن تيميه

ساتویں صدی تک صحابہ و تابعین اور سلف وخلف وغیر ہ سب کا یہی مذہب ومسلک رہاہے کہ ایک مخلس کی تین طلاقیں واقع ہوجا نمیں گی اورغورت حلال ندرہے گی جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔

ساتویں صدی کے آخر میں یا آٹھویں صدی کے اوائل میں سب سے پہلے ابن تیمیہ نے بیہ فتوی دیا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی قرار پائیں گی لیکن سے تھم قرآن وحدیث کے خلاف تھا۔

لہذاعلا ہے کرام نے ان کارد کیا اور ابن تیمیہ کے اس مسئلہ کو بھی ان چھتیں مسائل میں شار کیا جن میں انھوں نے خرق اجماع کیالہذاان کوضال مضل قرار دیا۔

علامه صاوى اپن تفيريس لكت بيس: أما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة و احدة لا يقع الاطلقة فلم يعرف الالابن تيمية من الحنابلة و قدر دعليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء انه الضال المضل

[حاشیة العلامة الصاوی علی تفسیر الجلالین، تحت قوله تعالی، فان طلقها فلاتحل له]
ترجمہ: رہایے قول کہ ایک دفع میں دگ گئیں تین طلاقیں ایک ہی واقع ہوگی تو بیر فرہب سوائے
ابن تیمیہ کے کسی کا نہیں ہے اور اس کے مذہب کے ائمہ نے اس کا ردکیا، یہاں تک کہ اسے
ضال مضل کہا ہے۔

'' فآوی ثنائیہ' میں یہ بھی ہے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک مجلس کی تین طلاق کو

ایک ایک قرار دینے کا فتوی دیا تو بہت شور مچا ، ابن تیمیہ اور ان کے شاگر دابن قیم کو بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ، ان کوکوڑے لگائے گئے ، اونٹ پر بٹھا کرشہر میں گھمایا گیا اور بہت تو ہین کی گئی۔

[فتاؤى ثنائيه, ج: ٢, ص: ١٦]

مزید حیرت کی بات توبیہ کے کہ ابن تیمیہ نے خرق اجماع کیا اور اوپر سے اپنے موقف پر اجماع کا قول کردیا، ابن تیمیہ کے موقف کی تردید کے لیے اور ان کی رسوائی کے لیے بھی کا فی ہے کہ ان کے جدمحتر م شخ الحنا بلہ، مجد الدین ابو البرکات ابن تیمیہ نے اپنی کتاب ' المستقی فی الأحکام الشرعیه من کلام خیر البریة' میں اس مسئلہ پر کلام کیا اور کثیر احادیث کریمہ اور آثار صحابہ و تابعین سے مجلس واحد میں طلاق ثلاثہ کے وقوع کو ثابت کیا اور اس پر اجماع کا قول کیا ہے۔ لہذا اس سے مذہب ابن تیمیہ کی کھلی تردید ہوتی ہے۔



### تین طلاق کوایک کھنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات

نام نہاداہل حدیث وغیرہ جواس بات کے قائل ہیں کہ مجلس واحد میں دی گئیں تدین طلاق سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی وہ اپنے موقف پر چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ان کی احادیث کوذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ساتھ ہی میں ان کے جوابات بھی ذکر کئے جاتے ہیں۔

### پهلی دلیل:

(1) حَيْحُ مسلم كَى روايت ب: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: "كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً, فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدُ كَانَتُ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً, فَلَوْ أَمْصَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ, فَأَمْصَاهُ عَلَيْهِمْ"

[صحیح مسلم، باب طلاق الثلاث، ج: ۲، ص: ۹۹ ، دقم الحدیث: ۱۴۷ ترجمہ: حضرت ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کر تے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رفالیہ بن اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ تک اور حضرت عمر فاروق نے فاروق کے خلافت کے دوسال تک تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا: جس معاملہ میں لوگوں کے لیے ڈھیل تھی اس میں انھوں نے جلدی کی توہم اگران پراس کو فرمایا: جس معاملہ میں لوگوں کے بعد آپ نے ان پراسے نافذ فرمادیا۔

وجہاستدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو!اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضورا قدس صلی اللّه علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ،اور ابتدائی چند سال زمانہ عمر فاروق رضی اللّه عنه میں تین طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی لہذا ہم اُسی پر عمل کریں گے جوسر کارا قدس سالٹھا آپیا ہم کے زمانہ مبار کہ میں حکم تھا۔

جواب 1: حدیث طاوس <sub>ضالت</sub>ین جسے مخالفین بیش کر کے شور مجاتے ہیں اس **می**ں کہیں مجلس

واحد کا ذکر ہی نہیں ہے کہ بیروایت ان کے استدلال کے لیے کافی ہوسکے، اور نہ ہی اس حدیث میں یہ خصیص ہے کہ تینوں طلاق ایک ساتھ ہی دی گئیں ہوں بلکہ حدیث پاک میں توعموم ہے جس کے سبب بید مدخول بہا وغیر مدخول بہا ، ایک مجلس یا الگ الگ مجلسوں ، ایک دفعہ کمہ واحد سے یا کلمات عدیدہ سے ہو ، بھی صور توں کو شامل ہے پس اگر اس کو جت مان لیا جائے تو قر آن کریم کی آیت اور احادیث کثیرہ کی مخالفت لازم آئے گی لہذا اب ضروری ہے کہ اس کو این عموم کے لحاظ سے جت نہ مانا جائے۔

ایک حدیث پاک کی دوسری حدیث توضیح وتشریح کرتی ہے، جب حدیث طاؤس کا مؤید دیکھا گیااور دوسری سند سے اس واقعہ کو تلاش کیا گیا تواس میں اس کی وضاحت ملتی ہے، جواس کے مفہوم کو بتار ہی ہے، سنن ابوداؤر میں اس کی روایت ہے۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ, حَدَّثَنَا أَبُو التَّعُمَانِ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنُ أَيُوبَ, عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ, عَنُ طَاوُسٍ, أَنَّ رَجُلًا, يُقَالُ لَهُ: أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّوَّ الِلِابْنِ عَبَاسٍ, قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَقَ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا, جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبِي بَكْرٍ, وَصَدُرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ ؟, قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: بَلَى, كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَقَ امْرَ أَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا, جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبِي بَكْرٍ, وَصَدُرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدُرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ فَلَا أَنْ يَدُخُلَ بِهَا, جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ فَلَكَا النَّاسَ قَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبِي بَكُرٍ وَصَدُرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ فَلَكُولُهُ مَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعِدُوهُ وَسَلَّى مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَدُوا فِيهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمِنْ إِمَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَا ع

حضرت ابوبکرصدیق کے زمانہ میں اور حضرت عمر فاروق پٹاٹٹیئہ کے ابتدائے خلافت میں اس کوایک طلاق قرار دیاجا تا تھا؟

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہاں، کیوں نہیں، شوہر جب اپنی بیوی کوقبل دخول ہی تین طلاق دے دیتا، تورسول اکرم سالٹھائیکٹی، ابو بکرصدیق کے زمانہ اور زمانہ فاروق کے ابتدا میں اس کوایک طلاق ہی شار کیا جاتا تھا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلاق شادگوں کودیکھا کہ ایک ساتھ تینوں طلاقیں دینے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ان پر تینوں نافذ کردو۔

اب اس روایت نے وضاحت کر دی کہ حدیث طاؤس کا حکم غیر مدخولہ کا ہے کہ اگر اس کو بایں طور طلاق دے تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تو اس صورت میں ہم احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیوں کہ اب عورت مزید طلاق کامحل ہی نہ رہی۔

اب بھی سکون نہ ملے تو جوا پنے جداعلی امام ابن حزم کی زبان سنو! وہ"المہ حلی" میں لکھتے ہیں: اس حدیث (حدیث طاؤس عن ابن عباس) میں کوئی الیمی چیز نہیں ہے جواس بات کو بتاتی ہوکہ حضور علائے سلاۃ والسلاء نین طلاق کو ایک قرار دیا یا ان کو ایک طلاق کی جانب لوٹا یا ہوا ور نہ ہی اس حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس کاعلم ہوا ہوا ور آپ نے اسے برقر اررکھا ہو، جمت تو اس چیز میں ہے جو حضور نے فرمایا ہو، یا کوئی کام خود آپ نے کیا ہویا آپ کو اس فعل کاعلم ہوا ہو چھر آپ نے اس سے انکار نہ فرمایا ہو۔

حدیث طاؤس میں ابغبار نه رہااوراس کی مراد بھی واضح ہوگئ کہ اس سے مراد غیر مدخولہ کی متنفرق تین طلاق ہیں اس وجہ سے امام نسائی نے اپنی سنن میں پوراایک باب قائم کیا: "باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الد خول "یعنی عورت کو دخول سے پہلے اسے الگ الگ تین طلاق دینے کا بیان ۔

اب خود ہی فیصلہ کرو کہ محدثین حدیث کے مطالب و مفاہیم کو زیاد ہ مجھیں گے یا بیغیر

مقلدین جن کوآتا جاتا خاک نہیں اور دعویٰ ہے قرآن کریم سے بلا واسطدا حکام کے استنباط کرنے کا۔

جواب ۲: راوی کافتوی اگرخوداس کی روایت کےخلاف ہوتواس کی روایت قابل احتجاج نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں'' <sub>د</sub>ائمی'' کا اعتبار ہے نہ کہ ماروی کا ،مزید یہ کہ اگروہ حدیث قابل استدلال ہوتی توخودراوی کافتوی اس کےخلاف نہ ہوتا۔

جب بیاصول سمجھ گئے تو اب حدیث طاؤس عن ابن عباس پرنظر ڈالیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کافتو ی ملاحظہ کریں۔

مؤطاما لک کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس وٹالٹیمنڈ کے پاس آ کرعرض کی کہ میں نے اپنی عورت کو سوطلاقیں دے دیں لہذا اب میرے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: تین طلاق کے ذریعہ تیری عورت مطلقہ ہوگئی اور باقی ستانوے کے ذریعے تو نے اللہ پاک کی آیات کے ساتھ شھھا کیا۔

اس کےعلاوہ بھی عامہ کتب احادیث میں مختلف طرق سے متعددروا یات ملیں گی جن میں آپ نے دی گئیں تینوں طلاقوں کے وقوع کا حکم دیا۔

شبه: خالفین بیشبه قائم کرتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابن عباس مخالط ہے حضرت عباس مخالط ہے استہم است خسم عمر فاروق وخالط فتو کی دینا مناسب نہ سمجھا ہو۔ کیونکہ وہ خلیفہ تھے اور ان کا اتنااثر ورسوخ تھا کہ اگر کسی غیر ثابت امر کو بھی ثابت کر دیتے تو کوئی انکار نہ کرسکتا تھا۔

اذالہ: کلا، ہر گزنہیں،حضرت عبداللہ ابن عباس دخالہ ناہ ہاکے بارے میں یہ تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کسی اندیشہ کی بنا پرفتو کی دیا ہو، ذرا آئکھیں کھولواور دیکھو اُھیں حضرت ابن عباس نے نکاح متعہ کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروق و ٹائٹین کی مخالفت کی ہے۔

ایک دینارکودودینار کے عوض بیچنے کے سلسلہ میں بھی حضرت عمر فاروق رطالتین کی مخالفت کی ہے،امہات اولا دکی بیچ کے بارے میں حضرت ابن عباس نے ان کے خلاف قول کیا ہے۔ لہذاا پیے جلیل القدر صحابی ، ابن عم رسول کے بارے میں کیسے وہم و کمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق و خلیٹین کے اثر ورسوخ کود کیھ کران کی موافقت میں فتوی دیا ہو۔ جواب ۳: محدثین نے حدیث طاؤس کا ایک معنی پہجھی بتایا کہ اس کا تعلق ایک خاص صورت سے ہے وہ بیر ہے کہان ادوار ثلاثہ میں ایبا ہوتا تھا کہ آ دمی اپنی عورت کو بایں طور تین طلاق دیتا تھا''انت طالق ،انت طالق،انت طالق'' پھراول سے طلاق کی نیت کرتا اور باقی دونوں طلاق کے لفظوں سے طلاق اول کی تا کید مراد لیتا تھا،اس کے بعد زمانہ فاروقی کے کچھ سال گزرنے تک معاملہ اس طرح جلتا رہا ،اس کے بعدلوگ ایسا کرنے گے کہ تین مارطلاق کا لفظ بولتے اوراس سے پہلے کی طرح دو سے تا کید مراد نہ لیتے بلکہ تینوں طلاق کے وقوع کی نیت کرتے تھے، چنال چہ حضرت عمر فاروق رخالتین نے لوگوں کی اس مراد کود کیھتے ہوئے بیچکم جاری فر مادیا کہاباگرکسی نے اس طور پرتین طلاق کالفظ بولایا ایک ساتھ تینوں طلاق دینے کاارادہ کیا تو تینوں واقع ہوجا ئیں گی۔

يهى مطلب ہے حضرت عمر فاروق رضي عند كاس ارشادكا: ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه أناق فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (ملم)

ترجمہ: جس معاملہ میں لوگوں کے لیے ڈھیل تھی اس میں انھوں نے جلد بازی کی ، پس اگر ہم اس کونا فذکر دیں (تو بہتر ہوگا)اس کے بعد آپ نے اس کوان پر نافذ فر مادیا۔ ن

صاحب فتح القديرامام ابن ہمام فرماتے ہيں:

فَتَأُوِيلُهُ أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ كَانَ وَاحِدَةً فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ لِقَصْدِهِمُ التَّأْكِيدَ فِي ذَلِك الزَّمَانِ، ثُمَّ صَارُو ايَقْصِدُونَ التَّجْدِيدَ فَأَلْزَمَهُمُ عُمَرُ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ذَلِك لِعِلْمِه بِقَصْدِهِمُ ـ

[فتح القدير, كتاب الطلاق, ج: ٣, ص: ٣٥٣]

ترجمہ: اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی کا یہ کہنا تھے طلاق، تھے طلاق تھے طلاق، تو زمانہ اس حدیث کا مطلب میں ایک شار ہوتی تھی اس لیے کہ لوگ اس زمانہ میں تاکید کا قصدر کھتے تھے، اس کے بعدلوگ اس سے الگ الگ طلاق مراد لینے لگے تو حضرت عمر فاروق واللیمین نے اس کو جان لیا پھراسی کونا فذ فرمادیا۔

اگریہ بھی تسلیم کرلیا جائے کہ زمانہ رسالت مآب و زمانہ ابو بکر صدیق وغیرہ میں ایسا ہوتا تھا ، تب بھی یہ حدیث قابل استدلال نہ ہوگی، کیوں کہ اس کا منسوخ ہونا بھی واضح ہے، حضرت عمر فاروق رئی تھئے نے صحابہ کرام کے مابین یہ تھم جاری فرما یا اور کسی بھی صحابی نے اس پر انکار نہ کیا لہذا س پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہوا اور قول اول منسوخ قرار پائے گا کہ صحابہ کرام کسی الیم علت پر واقف ہوگئے تھے جو اس کے ننخ پر دلیل بنی ورنہ اجلہ صحابہ کرام کے بارے میں کیسے متصور ہوسکتا ہے کہ وہ قول رسول اکرم علی تھے کے خلاف اجماع کرلیں۔

اس طرح کے کثیر مسائل ہیں جوعہدر سالت وعہد صدیق اکبر میں جاری تھے لیکن عہد فاروتی میں علاق کے خلاف دیا گیا اس کے بعد صحابہ کرام کا ان پراجماع بھی ہوا، لوگوں نے ان پر عمل بھی کیا کیوں کہ تغیر زمانہ کے سبب احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور حکم توعلت پر دائر ہوتا ہے لہذا علت کے معدوم ہونے سے حکم بھی بھی بدل جاتا ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ علت کے معدوم ہونے کے عاد جو دہم نہ بھی بدل جاتا ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ علت کے معدوم ہونے کے باوجود حکم نہ بھی بدل جاتا ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ علت کے معدوم ہونے کے باوجود حکم نہ بھی بدلتا ہے، اس کی تفصیل کتب اصول فقہ میں مرقوم ہے۔

زمانہ فاروقی سے قبل تراوح یا جماعت کا اہتمام نہ تھالیکن حضرت عمر فاروق رٹالٹیئن نے تراوح کیا جماعت کا اہتمام فردیا۔

عہد نبوی وعہد صدیق اکبر میں عورتیں مسجد میں نماز ادا کرنے آتی تھیں لیکن حضرت عمر

فاروق طلى الني خاينة زمانه ميں ان كونع فرماديا، اس پر يجھ لوگوں نے ام المونين حضرت عائشه صديقه وظالته الله على كه اس سے قبل تو اجازت تھى، كيكن حضرت عمر فاروق نے منع كرديا ہے، ام المونين نے فرمايا: "لو ادرك رسولُ الله صلى الله عليه و سلم ما احدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني اسو ائيل "-

کہ اگر رسول اللہ سال اللہ اللہ عورتوں کی اس حالت کو دیکھ لیتے تو وہ بھی ضروران کو مسجد میں جانے سے منع فر مادیتے ،جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔

قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ مصارف زکات آٹھ شار کرائے گئے، ارشاد باری تعالی ہے : إِنَّمَا الصَّدَفْ عُلِيُهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ وَ الْمُؤْلِقُنِ وَ الْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْعُرِمِيْنَ وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ لَّ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهِ عَلِيْمُ حَكِيْمُ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ

[القرآن: سورة التوبة ، الآية ، ٢٠]

ترجمہ: زکات تو آخیس لوگوں کے لیے ہے جو فقیر ہوں یا مسکین ، اور عاملین کے لیے اور مؤلفۃ القلوب کے لیے ، اور غلامول کے آزاد کرنے میں ، اور اللّٰد کی راہ میں اور مسافروں کو، بیہ مقرر قانون ہے اللّٰد کی طرف سے ، اور اللّٰمام و حکمت والا ہے۔

اب سنو! حضرت عمر فاروق وٹاٹیئی نے مؤلفۃ القلوب، یعنی ابتدائے اسلام میں تالیف قلب کے لیے کچھ مسلمانوں کوز کا ۃ دی جاتی تھی ،ان کوز کات دینے سے منع فر مادیا۔

اب کیا کوئی یہ گمان کرسکتا ہے''العیا ذہاللہ''کہ حضرت عمر فاروق وٹاٹٹینے نے قرآن کریم کے خلاف حکم جاری کیا؟

ہر گرنہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضائیء اس کی علت پر مطلع ہو گئے تھے کہ ابتدائے اسلام میں تالیف قلوب کے لیے بچھنومسلم کوز کات دی جاتی تھی لیکن اب اسلام پھیل چکاہے۔اس کی شان وشوکت میں اضافہ ہو چکا ہے، اب ان لوگوں کوز کات دینے کی قطعی حاجت نہیں ، لہذا آپ نے ان کوز کا ۃ دینے سے منع فر مادیا۔

المفہم شوح مسلم لابی العباس القوطبی میں ہے: اگر یہ تسلیم کرلیا جائے کہ یہ حدیثِ طاؤس مرفوع ہے، پھر بھی اس میں ہمارے خلاف جمت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جواس حدیث کے داوی ہیں انھوں نے اپنے ممل اور فتوی سے خوداس حدیث یاک کی مخالفت کی ہے لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا تھا یا کوئی دوسرا مانع شری تھا جس کی بنا پر آپ نے اس حدیث کے خلاف فتوی دیا۔ اس لیے کہ آپ کی شان وشوکت اور عظمت ورفعت اور آپ کے تقوی کودیکھتے یہ تصور ہی نہیں اس لیے کہ آپ کی شان وشوکت اور عظمت ورفعت اور آپ کے تقوی کودیکھتے یہ تصور ہی نہیں

که آپ نے حدیث بیان کی اور کسی دلیل شرعی کے بغیراس کے بھی خلاف عمل کیا اور فتو کی دیا ہو۔ [المفهم لمااشکل من تلخیص کتاب مسلم، کتاب الطلاق، باب إمضاء الطلاق الثلاث من کلمة، -ج: ۲، ص: ۲۲۰)

# جواب م: حضرت طاؤس *سے ر*وایت میں وہم ہوا

ابوالعباس احمد بن عمر قرطبی نے شرح مسلم میں مذکورہ حدیث طاوس کے متعد جوابات دیئے، اور حضرت ابن عباس مخالات ہوئے ابن عباس خوالیہ ہوئے ہوئے کا فتوی دیا۔ نے ایک ساتھ دی گئیں تین طلاق کوتین واقع ہونے کا فتوی دیا۔

نيزاس روايت ميں حضرت طاؤس سے وہم ہوا، اس کو بيان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہيں: ماكان ابن عباس ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين الى رأي نفسه, ورواية طاؤس وهم وغلط لم يعرج عليها احد من فقهاء الامصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب.

- المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم، كتاب الطلاق، باب امضاء الطلاق الثلاث من كلمة،  $[+, \gamma, \omega, \gamma]$ 

ترجمہ: حضرت ابن عباس خلاط ہے میں شان نہیں ہے کہ اپنے نفس کی خاطر رسول اقد س مال الیہ اور دونوں خلیفہ (حضرت ابو بکر وحضرت عمر فاروق) کی مخالفت کریں، اور طاؤس کوروایت میں وہم ہے اور ان سے خطا ہوئی ہے، اس روایت کی طرف فقہائے امصار، حجاز، عراق، شام اور مشرق ومغرب میں سے کسی نے توجہ نہ دی۔

طاؤس حضرت ابن عباس رخالته بها کے حوالے سے غلط فہمی میں تھے، اس کی دلیل ہے بھی ہے کہ جب ان کے سامنے حضرت ابن عباس ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمرو کے فتووں کا تذکرہ کیا کہ بید حضرات تو تینوں طلاق کے وقوع کا حکم دیتے تھے تو بیس کر طاوس کو نہایت تعجب ہوا۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے: حضرت الوب کہتے ہیں: حکم بن عتبہ مکہ معظمہ میں امام زہری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، میں بھی ان کے ساتھ تھا، توامام زہری سے باکرہ کے متعلق سوال ہوا جس کو تین طلاق دے دی گئی ہوں؟

آپ نے فرمایا: یہی مسله حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو سے پوچھا گیا تو ان سب حضرات نے جواب دیا کہ اب عورت شو ہر پر حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔

ابوب كابيان ہے كہ ميں اور حكم بن عتبه دونوں حضرت طاؤس كے پاس پہنچاس وقت وہ مسجد ميں سخے جكم نے ان سے حضرت ابن عباس كے قول كے متعلق سوال كيا ، انہوں نے اس كو بيان كيا ، انہوں نے اس كو بيان كيا ، انہوں كہتے ہيں : بيان كيا ، هر حكم نے امام زہرى كے مذكورہ قول كوطاؤس كے سامنے بيان كيا ، ابوب كہتے ہيں : "فو أيت طاو سار فع يد يه تعجبا من ذلك و قال : و الله ما كان ابن عباس يجعلها إلا و احدة"

یعنی میں نے دیکھا کہ طاوس نے بین کر تعجب سے ہاتھ بلند کیا اور بولے واللہ،حضرت ابن عباس تواس کوایک ہی قرار دیتے تھے ) [مصنف عبدالرزاق الصنعاني، كتاب الطلاق، باب طلاق البكر، ج: ٢، ص: ٣٣٥/ وقم الحديث

#### مخالفین کی دوسری دلیل:

دوسری حدیث جس کو مخالفین اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث یاک میں مجلس واحد کا بھی لفظ ہے۔

وه مندام بن منبل كى حديث بإك ، حَدَّثَنَا سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: " طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ عَبَاسٍ، قَالَ: " طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ: فَي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ طَلَّقَتُهَا أَلَا ثَلَاثًا مَ قَالَ: فَوَ جَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ: يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عَنْدَ كُلِّ طُهُرِهِ عَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ: فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ: يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهُرِهِ

[مسند أحمد، مسند عبد الله بن عباس، ج: ۴، ص: ۲۱۵ - رقم الحدیث ۲۳۸۷]
ترجمہ: حضرت عبد الله بن عباس بن الله بن عباس بن الله بن عبد يزيد
نے اپنی بيوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دیں ، اس کے بعد آپ کو اس پر سخت ملال ہوا
، حضور صل الله الله بی بارگاہ میں حاضر ہوکر اس بارے میں دریافت کیا ) حضور نے ان سے پوچھا:
تم نے کیسے طلاق دی ؟ عرض کی: اکھی تین طلاقیں دیں ، فرمایا: کیا ایک ہی مجلس میں ؟ عرض کی:
ہاں حضور نے فرمایا: یہ وایک ہی طلاق ہوئی ، لہذا اگرتم چا ہوتو رجوع کر لو۔

راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت رُکانہ نے رجوع کر لیا، حضرت ابن عباس بنال شنہا گمان کرتے تھے کہ طلاق تو طہر کے وقت ہے۔

#### جواب ا:-

مخالف دوسروں سے توبیہ مطالبہ کرتا ہے کہ بخاری ومسلم کی حدیث سے دلیل لاؤ آلیکن جب اپنے موقف کی بات آتی ہے توضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی استدلال کر لیتا ہے چہ جائے کہ صحاح ستہ چہ جائے کہ بخاری مسلم کی حدیث سے اپنا موقف ثابت کرے اب دیکھیے ان کے موقف کی دلیل ، حدیث رکانہ کی کیا حقیقت ہے:

اس روایت کی سند میں ایک راوی دا ؤدین حصین ہیں جواس حدیث کوحضرت ابن عباس کے آزاد کر دہ غلام عکر مہ سے روایت کرتے ہیں۔

علی ابن مدینی نے داؤد بن حسین کے بارے میں فرمایا: "ما روی عن عکرمة منکر" یعنی داؤد بن حسین جو بھی حدیث عکرمہ سے روایت کرے وہ منکر ہے۔

امام ابوداؤد نے فرمایا: احادیثه عن شیو خه مستقیمة و احادیثه عن عکر مة مناکیو یعنی داؤد بن حصین اپنے شیوخ سے جوروایت کریں وہ درست ہیں البته عکر مہ کی سند سے جو بھی روایت کریں وہ سب روایتیں منکر ہیں۔

تقریب التہذیب میں ہے: داؤ دبن الحصین ثقة الا فی عکر مة که داؤد بن حصین دیگرلوگوں سے روایت کرنے میں ثقہ ہیں ہاں اگر عکر مہے روایت کریں تو ثقہ نہیں۔

امام احمد بن حنبل جنھوں نے اپنی مسند میں اس کوذکر کیا وہ خوداس کی سند کوضعیف قرار دیتے سے چناں چید معالم اسنن میں ہے: کان احمد بن حنبل یضعف طرق ہذہ الاحادیث کمھا یعنی امام احمد بن حنبل ان احادیث کے بھی طرق کوضعیف قرار دیتے تھے۔

(معالم السنن باب نسخ المر اجعة بعد التطليقات الثلاث ، ج: ٣ ، ص: ٢٣٦)

#### جواب۲:

روایت منداحدین حنبل منکر ہے اور حدیث منکر سے استدلال درست نہیں ہے خاص کر

جب وہ قر آن کریم ودیگرا حادیث کریمہ کے مخالف ہو۔

وا قعہ حضرت رکانہ کی صحیح روایت وہ ہے جسے امام ابوداؤد، امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا:

عَن نَافِع بَنِ عُجَيْدِ بَنِ عَبْدِيزِيكَ بَنِ دُكَانَةَ أَنَّ دُكَانَةَ بَنَ عَبْدِيزِيكَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدُت إِلَّا وَاحِدَةً ، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَلَّقَهَا الشَّانِيَة فِي زَمَانِ عُمْرَ، وَالشَّالِفَة فِي زَمَانِ عُثْمَانَ.

[سنن ابي داو د , باب في البتة , ج: ٢ , ص: ٢٢٣ , رقم الحديث ٢ ٢٠ ٢ ]

ترجمہ: نافع بن عجیر سے مروی ہے کہ حضرت رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی سُم بیر کہ کوطلاق بتہ دی ،اس کے بعد حضور صلّافہ الیّلیّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی! (یارسول اللہ) صلّافہ الیّلیّم

خدا کی قسم میں نے ایک ہی طلاق مراد کی تھی ،حضور علایصلاۃ والسلام نے فرما یا: واللہ! کیاتم نے ایک ہی طلاق مراد کی تھی؟ حضرت رکانہ نے عرض کی! واللہ! میں نے ایک ہی مراد لی،اس کے بعدرسول اللّه صلّافة لا پیلم نے اسے لوٹادیا (یعنی رجوع کا حکم دیا)۔

امام ابوداؤد نے اس کی متعدد سندیں ذکر کیں اس کے بعد فرمایا: و هذا أصبح من حدیث بن جریج أن رکانة طلق أمر أته ثلاثا لانهم اهل بیته و هم اعلم به

(سنن ابى داؤ دى باب في البتة, ج: ٢، ص: ٢٦٣ رقم الحديث ٢٢٠٨)

ترجمہ: پیرحدیث حدیث بن جرن کے ہے۔ کہ حضرت رُکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں ؟ سے اصح ہے اس لیے کہ بیلوگ حضرت رکانہ کے گھروالے ہیں اور وہ معاملہ کوزیا دہ جانتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں: أصح ، لأن ولد الرجل و أهله أعلم به أن

ركانةانما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الدعليه وسلم واحدة

[بابنسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ج: ٢ ، ص: ٢٥٩]

ترجمہ: بیروایت اصح ہے اس لیے کہ اہل وعیال (اہل خانہ) کواس بات کا زیادہ علم تھا کہ حضرت رکانہ نے اپنی ہیوی کوطلاق بتہ دی اور نبی اکرم صلّاتُهْ آیکا پِم نے اس کوایک قرار دیا۔

امام ابوداوُدامام ترمذی وغیرہ مختلف سندول سے حضرت رکانہ کے فرزندیزیداوران کے بعد عبداللہ جو کہ حضرت رکانہ کے بچتا کی روایت عبداللہ جو کہ حضرت رکانہ کے بچتا ہیں اس سند سے روایت کی الیکن مسندا حمد بن خبال کی روایت میں داوُد بن حصین عن عکر مین ابن عباس ہے۔

اب فیصلہ کرنا آسان ہوجائے گا کہ گھر کی خبراہل خانہ زیادہ جانتے ہیں اور دیگرلوگوں کے بالمقابل اہل خانہ کی بات زیادہ مقبول ہوگی۔

کہا جاتا ہے" صاحب الدار ادری بالذی فیہ"کہ گھر کے معاملہ کو گھر والے زیادہ جانتے ہیں ،اب گھر والے خبر دے رہے ہیں کہ حضرت رکانہ نے طلاق بتہ دی اوران کی مراد ایک طلاق کی تھی، جبکہ دیگر روات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تین طلاق دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل خانہ کی بات ہی زیادہ تسلیم کی جائے گی اور یہی رائح ہوگی۔

ابن تیمیہ نے اپنے''مجموع الفتاوی'' میں اس حدیث رکانہ کوذکر کرنے کے بعد کہا کہ امام احمد بن حنبل بیان نے فرمایا: بیروایت اس باب کی دیگر تمام روایتوں سے اصح ہے۔ یہ شخصہ نے لیا سے افراک سے میں سے میں سے میں مصح

اس شخص نے دلیل کے بغیر لکھ مارا ، کچھ حوالہ نہ دیا کہ امام احمد بن حنبل نے کہاں اس کواضح ار دیا

منداحد میں کسی روایت کا آ جانااس بات کی قطعًا دلیل نہیں ہے، کہ وہی روایت اصح ہو جائے جبکہ گزشتہ تفصیل میں واضح ہو گیا کہ کبارمحد ثین نے اس کومنکر کہا۔

رہا ابن تیمیہ کا امام احمد کی جانب بیمنسوب کرنا تو بیکوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ بیاس شخص کی عادت ہے کہ کسی چیز کواپنے نفس کے موافق پائی تواس کو صحابہ و تا بعین اور سلف وخلف کی جانب منسوب کردیا ہیں۔

#### مخالفین کی تیسری دلیل:

مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وظائفۂ نے بیتھم اپنی جانب سے دیا اور اس پر قرآن و حدیث سے ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو بعد میں اس حکم پرندامت ہوئی۔

اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان كى روايت سوليل لات بين:

حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتى على ثلاث: أن لا أكون أنكحت الموالى، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالى، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح.

[إغاثة اللهفان، الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، ج: ١، ص: ٣٣٦] ترجمه: حضرت عمر فاروق وخللتيء نے فرما يا: ميں اور کسی چيز پر اتنا نا دم نه ہوا جتنا ان چيزوں پر نادم ہوا: ميں طلاق کوحرام نه کرتا۔

جواب: مخالفین نے "اغاثة الکھفان" کی حدیث کود کی کرآنکھ بند کر کے خلیفہ ثانی مولی عمر فاروق رخالتی کا بنا کہ العیاد بالله تعالی "انھول نے صرف اپنی رائے سے یہ تعمد دے دیا۔

مدیث کی صحت وضعف پرغور نہ کیا ، کیوں کہ بیان کے نام نہاد شیخ ابن قیم نے ذکر کی ہے ،
نہ ہی بید یکھا کہ صحاح ستہ کی روات ہے چہ جائے کہ بید کیھتے کہ صحیحین کی ہے یاغیر صحیحین کی ،
فقط الفاظ کود کھ کرایک جلیل القدر صحابی کے متعلق بیسب کہ ڈالا ، وہ بھی ایک ضعیف اثر کی بنیاد پر ۔
اب ایک نظر اس روایت پر بھی ڈالیے تا کہ معلوم ہوجائے کہ یکس در جہ کی حدیث ہے ؟
اس حدیث کے راوی ابو خالد بن پزید بن انی مالک ہیں ان کی بابت محدثین نے ضعیف کا حکم
لگیا ہے ۔

سیراعلام النبلا میں ہے: "ضعفه ابن معین و الداد قطنی" امام ابن معین اورامام دارقطنی نے خالد بن یزید کوضعیف قرار دیا ہے۔

''امام یحی نے کہالیس بشیء''

ابن شاہین نے فرمایا''ضعف یحیی هذا الشیخ "کہامام پیمیٰ : نے ان بزرگ کوضعیف لہاہے۔

تهذيب التهذيب مي ب"قال النسائي ليس بثقة وقال الدار قطني ضعيف

[ 172: m, m; + 100: m]

قارئین نے ملاحظہ فرمایا؟ کہ راوی پراتنا کلام ہے،اس کی تضعیف کی گئی، پھر بھی عقل کے اندھوں نے اس روایت کو دلیل بنا کرخلیفہ ثانی مولی عمر فاروق رخالتی خانب الیبی چیز منسوب کی جوایسے جلیل القدر صحابی سے ہرگز ہرگز متصور نہیں۔

یہ فرقہ اہل حدیث گستاخ صحابہ ہے ان کی نظر میں قول صحابی کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی قول صحابی دلیل ہے کہ اس سے جمت قائم کی جائے۔

مسکه طلاق ثلاثه کولیکران کے مولوی''عبدالمتین میمن نے''العیاذ باللہ'' یہاں تک لکھ دیا: سنت مجمدی کوچھوڑ کرسنت عمر کی طرف لوٹیس گے تو کفر ہے۔

[حدیث خیروشن ص:۱۱]

اب بتاؤ! امیرالمونین سیدناعمرفاروق وظائفی جوبے شارفضائل کے حامل ہیں، تقریباً اکیس آیات جن کی موافقت میں نازل ہوئیں، کیاوہ سنت رسول اکرم علیہ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کیاان کی بابت بیگمان کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے سنت رسول علایصلاۃ والسلام کے خلاف اپنی سنت کیاان کی بابت بیگمان کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے سنت رسول علایصلاۃ والسلام کے خلاف اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا؟ کیا دیگر تمام صحابہ کرام نے بھی حضرت عمر فاروق وظائفی کے ساتھ سنت رسول اکرم کے خلاف عمل پر اجماع کرلیا؟ یہ ایسا فاسد عقیدہ ہے جس کا کوئی قائل نہیں سوائے تم جیسوں کے۔

ایک مشهورغیر مقلد نے انھیں کارد کیا، وہ لکھتے ہیں:

حضرت عمر رخالاتن کی نسبت به تصور دلانا که انهول نے ''معاذ الله'' آنحضرت صلالیا آیا ہم کی سنت کو بدل ڈالا، بہت بڑی جرائت ہے۔ والله! اس عبارت کونقل کرتے وقت ہمارا دل دہل گیا اور جیرانی ہوگئ کہ ایک شخص جوخود مسئلہ کی حقیقت نہیں سمجھتا وہ خلیفہ رسول صلا ٹھا آیا ہم کی نسبت بین حیال رکھتا ہوکہ وہ سنت کے بدلنے میں اس قدر جری تھا۔

''استغفر الله ،استغفر الله''اس حکم کے سیاسی سمجھنے میں سخت ٹھوکر کھائی ہے،اور تیج در تیج غلطیوں کے سلسلہ میں پڑگئے ہیں

یہ کہنا کہ خلیفہ کے بعداس کے بحال رہنے یا نہ رہنے میں اختلاف ہوا ہے سراسر غلط ، اور ایجاد بندہ ہے ۔ محدثین کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ وہ اسے سیاسی حکم کہتے ہے بالکل غلط ہے اور یہ ایجاد بندہ ہے ۔ جو گروہ اس حکم میں حضرت عمر وٹالٹیمند کی موافقت کرتا ہے وہ یہ بہت کہتا ہے کہ دہ سیاسی حکم اب بھی بحال رہنا چا ہے کہ حضرت عمر وٹالٹیمند کا بیچم محض سیاسی تھا اور نہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیاسی حکم اب بھی بحال رہنا چا ہیے بلکہ وہ تو اسے اس لیے مانتا ہے کہ اس کے نزد یک بھی حضرت عمر وٹالٹیمند کا بیچم قرآن وحدیث بلکہ وہ تو اسے اس لیے مانتا ہے کہ اس کے نزد یک بھی حضرت عمر وٹالٹیمند کا بیچم قرآن وحدیث سے ماخوذ ہے۔

جناب نے جو یہ فرما یا کہ محدثین اس کوسیاسی تھم کہتے ہیں اس جگہ محدثین سے ہم جمیع محدثین مرادلیں جو بجا ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابوصنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمداوران کے مثل دیگرائمہ محدثین رضول اللہ ہم جعین جن کے اسمائے گرامی کصنے میں خوف طوالت ہے محدثین کی فہرست میں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر شامل ہیں تو یہ بات کلیة تو درست نہیں ہوئی کہ محدثین اس کوسیاسی تھم کہتے ہیں کیوں کہ سب آئمہ مذکورین صورت زیر سوال میں تین طلاق پڑنے کے قائل ہیں، اوراس کے دلائل شرعیہ بیان کرتے ہیں۔
سوال میں تین طلاق پڑنے کے قائل ہیں، اوراس کے دلائل شرعیہ بیان کرتے ہیں۔

جہاں انہوں نے اس حکم فاروقی کومحض ایک سیاسی حکم قرار دیا ہواور مذہبی نہ سمجھا ہو، اور پھر اسے بحال رکھا ہو؟

ہمیں بار بارا پنے قصورعلم کااعتراف کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی تحریر نہ ملی جس میں مذکور ہوا کہ ا جس میں مذکور ہوا کہ ائمہ عظام رحمہم اللّٰہ تعالی نے حضرت عمر رخالتی نئے کاس حکم کوحض ایک سیاسی حکم سمجھا ہو۔

اورا گرلفظ محدثین سے جناب کی مراد بعض محدثین ہوں تواس صورت میں ہم گزارش کریں گے کہ جناب اس کے حوالے کی بھی تکلیف گوارہ کر کے اور ہم پراحسان کر کے ثواب دارین حاصل کریں ، کہ وہ کو نسے محدثین ہیں جنھوں نے آپ کی طرح اسے سیاسی مداخلت فی الدین سمجھا ہو گوبقول آپ کے جائز مداخلت ہو۔

اورا گرمحد ثین سے آپ کی اوراس زمانہ کے دیگرعلائے اہل حدیث مراد ہیں ،تو معاف رکھیں! مجھے آپ کواوران کومحد ثین کہنے میں تامکل ہے، دورہ میں صحاح ستہ کی سطروں پرنظر گزار دینے سے محدث نہیں بن سکتے۔

آخر میں ہم پھرد ہراتے ہیں کہ متقد مین میں سے امام مالک رطیقیا یک''مؤطا'' پھرامام شافعی رطیقیا یک'' مؤطا'' پھرامام شافعی رطیقیا یک'' کتاب الام'' پھر متاخرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رطیقیا یہ کی '' از التہ الخفا'' ملاحظہ کریں، جن کے بعداس وقت تک ہندوستان میں تو ایسا شخص پیدانہیں ہوا کہ اس کو امام کہہ سکیں اور دوسرے ممالک کا حال خدا جانے ، ان سب کتب میں حضرت عمر روا تھی کی موافقت دلائل سے کی گئی ہے۔

(اخبار اهل حديث: ۵ ا نومبر , بحو الهاز هار مربوعه /عمدة الاثاث ، ص: ۹ ۹ )

#### مخالفين كي چوتهي دليل:

مخالفین طلاق ثلاثہ کے عدم وقوع پر ایک دلیل می پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے ہے کہ طہر میں طلاق دو،ایک طہر میں ایک ہی طلاق دو، لہذاا گرکوئی ایک طہر میں ،ایک یا حالت حیض میں تین طلاق دے ڈالے تب بھی ایک ہی واقع ہوگی کیونکہ یفعل حرام ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔

مزید بیدلیل بھی دیتے ہیں کہا گرکسی نے دوسرے کو تھم دیا کہ میری بیوی کوفلاں وقت میں اتنی طلاق دے دو الیکن اس نے تھم کے خلاف کیا ، کہ جس وقت طلاق کا تھم دیا اس وقت نہ دی تو بیطلاق واقع نہ ہوگی۔

جواب: مخالفین نے اس دلیل میں شیعہ فرقہ کے گروہ امامیہ کا تباع کیا ہے اور انھیں کے نقش قدم پر چلے۔ ان کے نز دیک ایک ساتھ تین طلاق دینے سے، اسی طرح حالت حیض میں طلاق دینے سے واقع نہیں ہوتی ہے۔

یہ سب ان کی جہالت سے ناش ہے کیوں کہ کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی خواہ حالت حیض میں طلاق دے یا کسی دوسرے مانع شرعی کے پائے جانے کے وقت طلاق دے، اسی طرح تین طلاق دے، تو تینوں واقع ہوجا ئیں گی، یہ قیاس کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرے گاتو واقع نہ ہوگی! یہ قیاس مع الفارق ہے۔

دیکھو!مسکہ ظہار کو قرآن پاک نے بیان فر ما یا اور اس کو قول منکر وقول زور (بری اور جھوٹی بات) قرار دیا ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے: اَلَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِسَآبِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمُ إِنَّ أُمَّهُ ثُو اِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِوَدُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِوَدُوْرًا \* الْكَوْلِوَدُوْرًا \* الْقَوْلِوَدُوْرًا \* الْقَوْلِوَدُوْرًا \* الْقَوْلِوَدُوْرًا \* اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ

[القرآن, سورة المجادلة, الآية, ٢]

ترجمہ: وہ جوتم میں اپنی بیبیوں کو اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں اور بے شک بری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اس آیت کریمه میں ظہار سے منع کیا گیا، اس کوقول منکر اور قول زور کہا گیا، کین پھر بھی اگر کوئی ظہار کر لے تو اس کا وقوع ہوجائے گا، اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوجائے گی۔ اسی طرح طلاق ہے کہا گرجلس واحد میں یاکسی اور صورت میں مرد نے تین طلاق دے دی تو تینوں واقع ہوجا کیں گی، اور طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔ جیسا کے الفاظ حدیث سے ثابت ہوتا ہے: ''ق م عصیت ربائ و بانت منائ زوجتائی' یعنی تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی، اور تیری عورت تجھ سے جدا ہوگئی۔

مخالفین اس بات کے قائل ہیں کہ اکٹھی تین طلاق دینے سے صرف ایک واقع ہوگی ، اس لیے کہ تین طلاق دینا حرام ہے۔

میں خالفین سے پوچھتا ہوں!اگر تین طلاق حرام ہونے کی وجہسے واقع نہ ہوں گی ،توایک طلاق کیسے واقع ہوسکتی ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ جب حرام ہے تواز سرنو کچھ بھی واقع نہ ہو۔

حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام ہے، بقول شاہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ ایک بھی واقع نہ ہو، لیکن آپ مانتے ہیں کہ واقع ہوجائے گی۔

ایک دن میں مختلف تین مجلسوں میں تین طلاقیں دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم اور حرام ہے جتنا اکٹھی تین طلاق دینالیکن پھر بھی تینوں طلاق واقع ہوجاتی ہیں اس بات کو مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں، پھراُ س صورت میں کیوں نہیں مانتے ہیں جس میں ایک مجلس میں تین طلاق دی ہوں؟

مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز غلط وقت پر پڑھنا حرام ہے۔لہذا یہ نماز بھی نہ ہوئی، اسی طرح تین طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں بھی طلاق دینا حرام ہے،تو اس میں دی گئی ایک طلاق کو کیسے لازم مان لیتے ہو؟

**الحاصل:** مخالفین بس قر آن وحدیث پرعمل کا دعوی کرتے ہیں، دلیل کے لیےان کے

پاس نہ تو قر آن ہے اور نہ حدیث صحیح، یہ تو قر آن وحدیث کے خلاف قیاس کرتے ہیں، اس پر طرفہ یہ کہ قیاس کونا جائز وحرام بھی کہتے ہیں اور شختی سے اس کے منکر ہیں۔

قیاس کا جواب: به قیاس کرنا که کس شخص نے دوسرے کوکہا که میری بیوی کواس وقت اتن طلاق دے، اب اس نے تھم کے خلاف کیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ، اسی طرح یہاں بھی وہ واقع نہ ہوگی۔

بندۂ خدایہ مسّلۂ توکیل ہے،مسّلہ طلاق کو وکالت پر قیاس کرنا، قیاس مع الفارق اورسراسر جہالت ہے۔

کیوں کہ وکیل اپنے موکل کے ہی تھم کا پابند ہوتا ہے، اور طلاق دینے والا یفعل اپنے لیے کرتا ہے نہ کہ کسی غیر کی وکالت میں۔

حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کیا گیا ، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر خلائیہ ہے حالت حیض میں طلاق دی اور وہ واقع بھی ہوگئ ، اس کے وقوع کی دلیل ہے ہے کہ حضورا قدس سالیٹ اللہ ہیں ہوئی نے ان کورجوع کا حکم دیا ۔ تو اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو حضور علائے سلاۃ والسلا رجوع کا حکم کیول دیتے ؟ میصدیث پاک امامیہ کے خلاف بھی ججت ہے اس لیے کہ بیصدیث بتارہی ہے کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہوگئ جبکہ وہ اس کے منکر ہیں۔



## تين طلاق كوايك كہنے والوں پر حكم شرع

جب بیة نابت ہو گیا کہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور سلف وخلف کا اجماع ہو گیا کہ یک بارگی دی گئی تینوں طلاق واقع ہوجا ئیں۔

اب اگرکوئی اس کےخلاف قول کر ہے تو وہ مبتدع اور راہ راست سے ہٹا ہوا کہلائے گا ،کوئی میں ہم ہمارا اس مسلد میں اختلاف ہے تو اس کا قول اس کے منہ پر مارا جائے گا اس لیے کہ اجماع قول کر ہے تو بیا ختلاف نہیں بلکہ مخالفت کہلائے گی اور شنر شنر میں جائے گا۔
شنر میں جائے گا۔

شرح صحيح البخارى لا بن بطال ميس ہے: أتفق أئمة الفتوى على لزوم ايقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة, فان ذلك عندهم مخالف للسنة و هو قول جمهور السلف, والخلاف في ذلك شذوذ, وانما تعلق به اهل البدع.

[شرح صحیح البخاری لابن بطال، باب من أجاز طلاق الثلاث، ج: ۷ ص: ۳۹ می ترجمہ: ائمہ فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ایک لفظ سے تین طلاق دی تو نافذ ہوجا ئیں گی، اور یہ ( ایک ساتھ تین طلاق دینا ) سنت کے مخالف ہوگا ، یہی جمہور سلف کا قول ہے ، اس کے خلاف یعنی تین طلاق کو ایک ماننے کا قول کرنا شذوذ میں آئے گا اور قائل مبتدع کہلائے گا۔

ملاعلى قارى نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں فرمایا: قد أثبتنا النقل عن أكثر هم صريحاباإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف, فماذا بعدالحق إلا الضلال \_

(مرقاۃ المفاتیح، باب المحلع والطلاق (ج:۵، ص:۲۱۴۷) ترجمہ: ہم نے صراحت کے ساتھ کثیر صحابہ کرام سے ثابت کر دیا کہ ایک ساتھ دی گئیں تینوں طلاق نافذ ہوجا ئیں گی، اوران کی کسی نے مخالفت بھی نہ کی، اب اس حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ محقق علی الاطلاق علامہ کمال بن ہمام فرماتے ہیں: لو حکم حاکم بأن الشلاث بفم و احد واحدةلم يُنْفَّذُ حكمه لانه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لااختلاف

(فتح القدير ، كتاب الطلاق ج: ٣، ص: ٣٥٣)

ترجمہ: اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ کرے کہ یک بارگی منص ہے دی گئیں تین طلاق ایک ہی ہوگی ، تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا ، اس لیے کہ اس مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے لہذا اب مخالفت ہوگی نہ کہ اختلاف۔



## کیاایک ساتھ تین طلاق دینا گناہ ہے

اہل سنت کے مابین پیمسکا مختلف فیہ ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا گناہ ہے یانہیں۔ احناف، مالکیہ، امام اوز اعی اور امام لیث بن سعد وغیرہ کا موقف بیہ ہے کہ پیطلاق بدعی ہے جو کہ خلاف شرع ہے، اس کا مرتکب گناہ گار ہوگا۔

شوافع، حنابلہ اور امام ابوثور کا موقف ہیہ ہے کہ الگ الگ طلاق دینی چاہے ، البتہ اگر ایک ساتھ تینوں طلاق دی ویت ہے گناہ ثابت نہ ساتھ تینوں طلاق دیے دیں تب بھی حرج نہیں ،اس لیے کہ یہ بھی مباح ہے اس سے گناہ ثابت نہ ہوگا۔

حاشية السندي على سنن النسائى مي ي:

"ثم اختلفوافي الجمع بين الثلاث، فقال ابو حنيفة ومالك والاوزاعي والليث هو بدعة وقال الشافعي و احمد وابو ثور ليس بحرام لكن الاولى التفريق، وظاهر الحديث التحريم.

[حاشیة السندی علی سنن النسائی، کتاب الطلاق، ج: ۲، ص ۳۳ ا - تحت رقم الحدیث، ۱ ۳۳ ] ترجمہ: علما کے کرام اس مسکلہ میں مختلف ہیں کہ اکٹھی تین طلاق دینا جائز ہے یا گناہ - امام ابوضیفہ، امام مالک، امام اوز اعی اور امام لیث بن سعد نے فرمایا: پیطلاق بدعی ہے۔

اورامام شافعی ، امام احمد بن صنبل اورامام ابوتور نے فرمایا: ایک ساتھ تین طلاق دینا حرام منبیں ہے البتہ اولی ہیہ کہ میحرام ہے۔ نہیں ہے البتہ اولی ہیہ کہ متفرق طور پر طلاق دے ، اور ظاہر حدیث ہیہ کہ بیحرام ہے۔ شوافع وغیرہ کی دلیل بیآیت کریمہ ہے: لَا جُنَاحَ عَلَیْ کُمُ اِنْ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُ هُنَّ۔ (القرآن، سورة البقرة، آلایة: ۲۳۲)

ترجمه: تم پرمطالبنہیں ہم عورتوں کوطلاق دوجب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگا یا ہو۔

#### وجهاستدلال:

وجہاستدلال یہ پیش کرتے ہیں کہاس آیت کریمہ میں عموم ہے لہذا جس طرح ایک طلاق دینا گناہ نہیں ہے اسی طرح تین طلاق دینا بھی گناہ نہیں خواہ یک بارگی ہویا متفرق طور پر اس لیے کہاس کی اباحت آیت کریمہ سے ثابت ہے۔

اس کے علاوہ حضرت عویمر عجلانی و دیگر صحابہ کرام کی روایات کوبھی دلیل بناتے ہیں کہ ان حضرات نے تین طلاقیں دیں اور حضور علاصلاۃ والسلام نے اس پرا نکار نہ فر مایا۔

ہم احناف اور مالکیہ کے نزدیک دلیل بدارشاد باری تعالی ہے: اَلطَّلاَقُ مَرَّ لَٰنِ فَالِمُسَاكُ بِمَعْرُونِ اَوْ تَسُدِیْحٌ بِاِحْسَانِ ا

[القرآن, سورة البقرة, الآية, ٢٢٩]

ترجمہ: بیطلاق دو بارتک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے سلوک کے ساتھ حچوڑ دینا ہے۔

#### وجهاستدلال:

وجهاستدلال بیہ کہ اس آیت کریمہ نے واضح کردیا کہ طلاق کی مشروعیت دوہی مرتبہ تک ہے ، اور رہا ارشاد باری تعالی: ''لا جُناَئے عَدَیْکُمْ ''جو اباحت کو بتا رہا ہے ، وہ مشروعیت کی ہی حد تک ہے ، اس لئے اگر دوسے زائد طلاق دے گا توغیر مشروع ہوگی اور وہ گناہ گار ہوگا۔

پیمتعدداحادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے کہ حضورا قدس سالٹھالیہ ہم ودیگر صحابہ کرام نے اس فعل کومعصیت قرار دیا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رض الله بن عرض كى يارسول الله صلّ الله الرّ مين ا بنى عورت كوتينول طلاق دے ديتا تو؟ حضور ياك صلّ الله الله عن فرمايا: إذا قد عصيت ربك و بانت منك

امر أتك" تب توتم اپنے رب كے نافر مان ہوتے اور تمہارى بيوى بھى نكاح سے نكل جاتى۔ سنن نسائى كى روايت ميں ہے كہ حضور عاليسًا اگو خبر دى گئى كەايك شخص نے اپنى عورت كوايك ساتھ تين طلاق دے دى۔

یه سن کر حضور غضبناک ہوئے اور فرمایا: "أیلعب بکتاب الله عز وجل وأنا بین أظهر کم، حتى قام رجل فقال: یا رسول الله صلى الله علیه و سلم ألا اقتله "یعنی کیا کتاب الله کے ساتھ کھلواڑ کیا جارہا ہے، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، حتی کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کی ، یارسول الله! کیا میں اس شخص کی گردن نہ ماردوں؟

اس کےعلاوہ بھی دیگر صحابہ کرام سے بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں جن سے معصیت کی صراحت ہوتی ہے۔



## هماری مشدل بهاحادیث پر کلام اوران کاجواب

#### يهلااعتراض:

(۱) حدیث ابن عمر پر اعتراض: حدیث ابن عمر رضی الله عنه سنن دارقطنی کے حوالے سے ہماری تائید میں ماقبل میں ذکر ہوئی کہ انھوں نے بحالت حیض اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی ،حضور علایہ الله کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے رجوع کا حکم دیا ،اس کے بعد حضرت ابن عمر نے عرض کی: یا رسول الله صلافی آیا ہم ، اگر میں تین طلاق دے دیتا تو کیا میری بیوی میرے لیے حلال رہتی ؟ فرمایا: نہیں ،تم سے جدا ہو جاتی اورتم گناہ گار ہوتے۔

اس حدیث پراعتراض کرتے ہیں۔ کہ بیحدیث قابل استدلال نہیں ہے،اس لیے کہاس کے راوی عطاخراسانی پر کلام ہے۔

ام مبیقی نے عطاخراسانی کے سبب اس حدیث کو معلول قرار دیا، اور فرمایا: أتی بزیادات لم یتابع علیها و هو ضعیف لایقبل ماتفر دبه: که عطاخراسانی نے بیروایت اضافہ کے ساتھ بیان کی ہے جس میں کسی نے ان کی متابعت نہیں کی، جبکہ وہ ضعیف ہیں لہذان کا تفر دمقبول نہیں۔

جواب: حدیث ابن عمر مذکور کو صرف اس بنیاد پر معلول کهه دینا، که عطاخراسانی نے اس کو اضافہ کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس میں ان کی متابعت نہ کی گئی ، بیقول درست نہیں ہے ، اس لیے کہ امام طبر انی نے اپنی مجھم میں اس کا متابع ذکر کیا ہے۔

امام زیلی فرماتے بیں:قلت:قد رواه الطبرانی فی معجمه:حدثنا علی بن سعید الرازی, حدثنا یحی بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی, حدثنا شعیب بن رزیق به سنداو متنا۔

[ نصب الراية, كتاب الطلاق, السنة في الطلاق, ج: m ص:  $\star$  ٢ ٢ رقم الحديث,  $\star$  ٩  $\star$   $\star$ 

جس چیز کو بنیاد بنا کرحدیث کومعلول کہا گیا،وہ بنیاد ہی ڈھ گئ، چونکہ اس کامتابع مل گیا،اور اس کے ذریعہ روایت عطاخراسانی کی تائید ہوگئی۔

#### دوسرااعتراض:

(۲) بیاعتراض بھی کرتے ہیں کہ روایت ابوصہبا جو روایت صحیح مسلم کے بالمقابل پیش کی ہےجس میں غیر مدخولہ کی طلاق کی صراحت ہے۔

اس كى سندميں ہے: ' عن ايو بعن غير و احد عن طاؤس''

تواس سندمیں غیرواحد میں جہالت ہے کہاس سے کون مراد ہےاس کی صراحت ووضاحت نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہوگی۔

جواب: یہ اعتراض بالکل جہالت پر مبنی ہے ،معترض اگر تھوڑی سی بھی علم حدیث میں معلومات رکھتا تو جان لیتا کہ حدیث کی سند میں غیر واحد سے کیا مراد ہے۔

غیرواحد سے مرادیہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کوایک سے زائدلوگ روایت کرنے والے ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ''غیر واحد''سے مرادیہاں ابراہیم بن میسرہ رضی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔

اس كے بعد فرمایا: أخرجها أبو داود لكن لم يسم إبر اهيم بن ميسرة ، وقال بدله عن غير و احد

[فتح الباری، قوله باب من جوز الطلاق الثلاث ج: ٩، ص: ٣٦٣] لعنی امام ابوداؤد نے اس کی تخریح کی لیکن ابراہیم بن میسرہ کا نام ذکر نہ کیا، بلکہ ان کے بدلے لفظ "غیرواحد" فرمایا۔

#### تيسرااعتراض:

(۳) سنن بیہقی کی روایت کہ امام حسن بن علی رہی الیہ ہانے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں ، پھر

آپ نے فرمایا: اگر حضور علائصلاۃ والسلا سے بیر نہ سنا ہوتا کہ بغیر حلالہ کے بیوی حلال نہ ہوگی تو ضرور رجوع کر لیتا۔

اس حدیث کی سند پراعتراض کرتے ہیں کہاس میں عمرو بن ابی قیس اور سلمہ بن فضل ہیں ، اوران پرمحدثین نے سخت جرح کی ہے۔

عمروبن البقيس كمتعلق مام ابوداؤدنيكها "لا باس به له او هام"

سلمہ بن فضل کے بارے میں ابن معین نے کہا'' یتشیع'' کے وہ اہل تشیع سے تھے۔

اسحاق بن را ہو بیے نے ان کوضعیف کہا ہے،لہذا جب سند میں دوراویوں پراتنا کلام ہے تو بیہ حدیث مشدل نہیں بن سکتی ہے۔

جواب: عمروبن ابی قیس کی بابت بی قول "له او هام" اس سے بیلازم نہیں آتا ہے کہ وہ ضعیف ہو گئے ، اب ان کی روایت ضعیف ہو جائیں گی ورنہ توضیحین کے بھی رواۃ کوضعیف کہنا پڑے گاشیخین نے ان سے حدیث لی ہے۔، جبکہ ان کے متعلق "له او هام" کا قول کیا گیا ہے۔ مثلا حماد بن سلمہ بھی مسلم سنن البی داؤد، ترفری ، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں حتی کہ ام بخاری نے بھی ان سے اپنی سی میں تعلیقاً روایت کی ہے، جبکہ ان کے متعلق۔ "له او هام" کا قول کیا گیا۔ اسی طرح عمروبن ابی قیس بھی سنن ابوداؤد، ترفری ، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں ، اور امام بخاری نے دان سے تعلیقاً روایت کی ہے۔

اکمال تهذیب الکمال میں ہے:

ثقة مستقيمة الحديث روى عنه جماعة من أهل العلم، ولما ذكره ابن خلفون في الثقات، قال : قال ابن معين : ثقة . وخرج الحاكم و ابو على الطوسى حديثه في صحيحيهما .

[۱کمالتهذیب الکمال، ج: ۱، ص: ۱۰۵]

ترجمہ: عمروبن الی قیس ثقہ ہیں، متنقم الحدیث ہیں، ان سے محدثین کی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔

ابن خلفون نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ابن معین نے ثقہ کہا ہے، اورامام حاکم ابوعلی طوسی نے اپنی صحیح میں ان سے حدیث تخریج کی ہے۔

رہا سلمہ بن فضل کے بارے میں ابن معین کا قول' دیتشیع'' کہ وہ اہل تشیع سے تھے، تو مخالف کا ابن معین کے قول سے راوی کاضعیف ہونا سمجھ لینا جہالت ہے یا پھر تجاہل عار فانہ ہے اس لیے شیعے اور فض میں بہت فرق ہے۔

## تشیع اور وفض میں فرق ہے:

تشیع اور رفض میں فرق ہے، زمانہ متاخرین میں روافض کوشیعہ کہا جانے لگا جبکہ سلف میں جو تمام خلفا ہے راشدین کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا ہواور حضرت مولی علی رضائفۂ کوان پر فضیلت دیتا ہووہ شیعی کہلاتا تھا۔

''میزان الاعتدال' میں امام حاکم کے حالات میں ان کے رافضی ہونے کا قول نقل کیا ، اس کے بعد حافظ ذہبی نے کہا: اللہ یحب الانصاف ، ما الوجل بر افضی بل شیعی فقط: کہ اللہ پاک انصاف کو پہند فرما تا ہے۔ امام حاکم رافضی نہ تھے بلکہ صرف شیعی تھے۔

اعلی حضرت،امام اہل سنت قدس سرہ العزیز ، فناوی رضویہ میں تشیع اور رفض میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اصطلاحات محدثین میں تشیع ورفض میں کتنا فرق ہے۔

زمانه متاخرین میں شیعه روافض کو کہتے ہیں: ''خد لهم الله تعالی جمیعا'' بلکه آج کل کا بیہودہ مہذبین روافض کورافضی کہنا خلاف تہذیب جانتے اور انہیں شیعہ ہی کے لقب سے یا دکرنا ضروری مانتے ہیں۔ ملاجی کے خیال میں اپنی ملائی کے باعث یہی تازہ محاورہ تھا یا عوام کودھوکہ دینے کے لیے متشیع کو راضی بنایا حالانکہ سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضوان الدیمیہ جمین کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المونین مولی علی کرم اللہ وجہ الکریم کوان میں افضل جانتا شیعی کہا جاتا ، بلکہ جوصرف امیر المونین عثمان غنی وظاہم پر تفضیل دیتا اسے بھی شیعی کہتے ہیں ،حالانکہ بیمسلک بعض اہل سنت کا بھی تھا اسی بنا پر متعدد ائمہ کوفہ کو شیعہ کہا گیا بلکہ بھی محض غلبہ محبتِ اہلِ بیت کرام وظائدی ہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے حالانکہ بیمض سنیت ہے۔

امام ذہبی نے'' تذکرۃ الحفاظ' میں خود اِنہیں محمد بن فضیل کی نسبت تصریح کی کہان کاتشیع صرف موالات تھاوبس۔

حيث قال: محمد بن فضيل بن غزوان، المحدث الحافظ كان من علماء هذا الشان و ثقه يحيى بن معين. و قال احمد حسن الحديث شيعى قلت كان متو اليا فقط.

ترجمہ: چنال چہذہبی نے کہا کہ محمد بن غزوان جو کہ محدث اور حافظ ہے، حدیث کے علما میں سے تھا بحی بن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا اور احمد نے کہا کہ اچھی حدیثیں بیان کرتا ہے مگر شیعہ ہے، میں نے کہا: صرف اہل بیت سے مجت رکھتا تھا۔

ذرارواة صحیحین دیکورشیعی کورافضی بنا کرتضعیف کی ہوتی ،کیا بخاری و مسلم سے بھی ہاتھ دھونا ہے۔ ان کے رورة میں تیس سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اصطلاحات قدما پر بلفظ شیع ذکر کیا جاتا، یہاں تک که " تدریب" میں حاکم سے نقل کیا: کتاب مسلم "ملان من الشیعة" که مسلم کی کتاب شیعوں سے بھری ہوئی ہے۔

دور کیوں جائیے خودیہی ابن فضیل کہ واقع کے شیعی صرف بمعنی محبت اہل بیت کرام ، اور آپ کے زعم میں معاذ اللّٰدرافضی صحیحیین کے راوی ہیں۔

(فتاوى رضويه, رساله حاجز البحرين ج: ۵، ص: ۵۷ ا، ۲۷ ا، مطبع رضافاؤنڈيشن)

اب واضح ہو گیا کہ امام حسن بن علی خلاط ہنہ کی حدیث بالکل بے غبار ہے ، مزیدیہ کہ امام بیہ قل نے اس کا متابع بھی ذکر کیا ہے۔

چناں چەمدىث م*ذكور ذكركرنے كے بعد آپ فر*ماتے ہیں: و كذلك روى عن عمر و بن شمر عن عمر ان بن مسلم و ابر اهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة .

نام نہاداہل حدیث صرف قرآن وحدیث پرعمل کا دعویٰ کرتے ہیں اور بیمخضری ٹولی اپنے سواسب کو گمراہ و بدمذہب گمان کرتی ہے۔

اوراپنے مخالفین سے مطالبہ کرتی ہے کہ بخاری ومسلم سے دلیل لاؤلیکن یہی اہل حدیث اوراپنے مخالفین سے مطالبہ کرتی ہے کہ بخاری ومسلم سے دلیل لاؤلیکن یہی اہل حدیث اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف سے ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں اور دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بخاری ومسلم کی حدیث دکھاؤ! گویاان کے نزدیک حدیث وہی ہے جو بخاری ومسلم میں ہو۔

لیکن بیسب ان کی جہالت پر ببنی ہے ، اور صرف بخاری ومسلم کا مطالبہ کرنے کا اصول ان کا من گڑھت اصول اورا بجاد بندہ ہے۔

قارئین نے اس مخضر سے رسالہ میں ملاحظ کیا کہ ان کے دلائل کتنے کمزور ہیں اور یہ کیسے کیسے قرآن وحدیث کے خلاف قیاس کرتے نظرآ رہے ہیں ، کہیں حدیث ضعیف کا سہارا لے رہے ہیں۔ کہیں حدیث ضعیف کودلیل بنا کر صحابی جلیل مولی عمر فاروق وظالی کی شان میں گستا خیال کررہے ہیں۔

\*\*\*\*\*

# **فهرست** مصادرومرا<sup>جع</sup>

| سن وفات        | مصنف                                  | اسائے کتب               |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                |                                       | ·                       |
|                |                                       | القرآنالكريم            |
| ه∠۱۱           | ابوالفضل، جمال الدين ابن منظور انصاي  | لسان العرب              |
| <i>∞</i> ∧ ۵ ۵ | علامه بدرالدين عيني                   | عمدةالقارى شرح صحيح     |
|                |                                       | البخاري                 |
|                | شيخ عبدالغني ابوالعزم                 | معجم الغنى              |
| <b>2</b> 7∠0   | امام ابوداؤد سليمان بن اشعث           | سننابىداؤد              |
|                |                                       | منواسمرتى               |
| <b>∞</b> ۲۵۲   | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري  | صحيح البخاري            |
| ١٢٦٥           | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري     | صحيح المسلم             |
| ۵۲∠۳           | امام ابوعبدالله محمه بن يزيدا بن ماجه | سننابنماجه              |
| <i>∞</i> ۲∠9   | امام ابوعیسی څمه بن عیسی تر مذی       | جامع ترمذ <i>ی</i>      |
| <i>∞</i> ۳+۳   | امام ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب نسائي  | سنننسائي                |
| ۵۶۲۲           | ابوز کریایج کا بن شرف نو وی           | شرح مسلم للنوو <i>ى</i> |
| ۰۱۳۲۰          | امام عبدالرحن جزيري                   | الفقه على مذاهب الأربعه |
| ∞90°           | سثمس الدين طرابسي مغربي               | مواهبالجليل فى شرح      |
|                |                                       | مختصرخليل               |

|                         |                                         | r                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| الرساله لابن ابى زيد    | ابومحر عبدالله بن ابي زيد قيرواني مالكي | <i>۵</i> ۳۸۲                         |
| القيروانى               |                                         |                                      |
| المبدعفى شرح المقنع     | ابو الحق برهان الدين ابراميم بن محمد    | $_{\varnothing}\Lambda\Lambda$       |
|                         | مقدى                                    |                                      |
| الانصاف في معرفة الراجع | علاء الدين ابو الحسن على بن سليمان      | $_{\varnothing}\Lambda\Lambda\Delta$ |
| منالخلاف                | مرداوی                                  |                                      |
| مبسوطسرخسي              | علامهمش الدين محمد بن احد سرخسي         | <i>∞</i> ۲۸۳                         |
| العنايه شرح الهدايه     | علامها كمل الدين بابرتى                 | <i>∞</i> ∠ <b>∧</b> ∀                |
| تفسيرطبرى               | ابوجعفر محمد بن جرير طبري               | ۴۱۰ ه                                |
| تفسیرماوردی(النکت       | ابوالحسن على بن محمد حبيب ماور دى       | <i>∞</i> ° ۵ +                       |
| والعيون)                |                                         |                                      |
| سنندارقطني              | ابوالحسن على بن عمر دار قطني            | <i>∞</i> ۳۸۵                         |
| مصنفابنابىشيبه          | امام ابوبكر عبدالله بن محمد بن اني شيبه | ۵۲۳۵<br>۵                            |
| موطَّاامام مالك         | امام ما لک بن انس اصحی                  | 9 کا ھ                               |
| مصنفعبدالرزاق           | امام عبدالرزاق بن جام صنعانی            | <u></u>                              |
| شرح معانى الآثار        | امام ابوجعفر طحاوی                      | ۳۲۱                                  |
| السنن الكبرئ            | امام احمد بن حسين بن على البيه قبي      | <i>∞</i> ۲۵۸                         |
| احكام القرآن للجصاص     | امام ابوبكر جصاص حنفي                   | ۵۳۸۰                                 |
| المنتقى شرح مؤطا        | ابوالوليد سليمان بن خلف الباجي          | 247                                  |
| شرح علل الترمذ <i>ي</i> | عبدالرحمن بن احمد بن رجب حنبلي          | <i>∞</i> ∠9۵                         |

| مرقاةشرحمشكوة            | ملاعلى بن سلطان محمد القارى          | ۱۰۱۴ ه       |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| فتح البارى شرح صحيح      | حافظا بن حجر عسقلانی                 | <i>ω</i> ΛΔ٢ |
| البخارى                  |                                      |              |
| فتح القدير للشوكاني      | محمه بن على بن محمد شو کانی          | ۵1۲۵۰        |
| نيلالاوطار               | محمه بن على بن محمد شو کانی          | ۵۱۲۵۰        |
| الدرر السنية في الاجوة   | مجموعه مسائل علمائے مجد              | <i>∞</i> ۲۵۸ |
| النجدية                  |                                      |              |
| حاشية الصاوى على تفسير   | امام احمد بن محمد الصاوي             | ا۲۲۱ھ        |
| الجلالين                 |                                      |              |
| فتاؤى ثنائيه             | مولا نا ثناءالله امرتسري             | ∠۱۳۶۷        |
| المنتقى في احكام الشرعية | مجدالدين ابوالبركات عبدالسلام        | ۳۵۲          |
| منكلام خيرالبرية         |                                      |              |
| المحلى بالآثار           | ابوڅمه بن احمه بن سعيد بن حزم اندلي  | ۳۵۲          |
| فتح القدير لابن همام     | كمال الدين ابن جهام <sup>حن</sup> في | ١٢٨٠         |
| المفهم شرح مسلم          | ابوالعباس،احمد بن عمر قرطبی          | ۳۵۲          |
| مسنداحمدبن حنبل          | امام احمد بن حنبل                    | ۱۳۲۵         |
| تقريبالتهذيب             | حافظا بن حجر عسقلانی                 | <i>∞</i> ۸۵۲ |
| مجموع الفتاوى لابن تيميه | ابن تيميه حراني                      | <i>ω</i> 4۲Λ |
| اغاثة الهفان من مصايد    |                                      | <i>∞</i> ∠۵1 |
| الشيطان                  |                                      |              |

| <i>∞</i> ۸۵۲  | حافظا بن <i>حجر عسقل</i> انی           | تهذيبالتهذيب         |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|
| ٠٣٩١٥         | مولوی عبدالمتین میمن                   | حديثخيروبشر          |
|               |                                        | اخبار اهل حديث       |
|               |                                        | ازهارمربوعه          |
| <i>∞</i> 1۲۵+ | مولا ناسر فراز خان صفدي                | عمدة الاثاث          |
| <i>∞</i> ٣٣٩  | ابوالحس على بن خلف بن عبد الملك        | شرح صحيح البخارى     |
|               |                                        | لابنبطال             |
| ۸۱۱۳۸         | شيخ ابوالحسن محمد بن عبدالصادي السندي  | حاشية السندى على سنن |
|               |                                        | النسائى              |
| <i>∞</i> ∠4۲  | جمال الدين ابومحر عبدالله بن يوسف      | نصبالراية            |
|               | زىلىغى خفى                             |                      |
| ۳۲۳۶          | ابوبكر محمد بن اساعيل خلفون از دى اندى | الثقات لابن خلفون    |
| <u> ۵</u> ۷۳۸ | حافظتمس الدين ذهبي                     | ميزان الاعتدال       |
| <u> ۵</u> ۷۳۸ | حافظتمس الدين ذهبي                     | تذكرة الحفاظ         |
| ۰ ۱۳۱۲ ه      | امام احمد رضا فاضل بریلوی              | فتاۈ <i>ى</i> رضويە  |

### \*\*\*













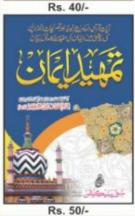





Rs. 00/-

## SUNNI PUBLICATIONS

2040, Gali Kucha Nehar Khan, Kucha Chellan Darya Ganj, New Delhi-2 Mob.9867934085, Email: Zubair006@gmail.com